

سے سیس کی اس کے سیسی اسلود کو ب ٹرے حسن اعلاز

م المحمد الدين صديقي سير للناش بالكون (ريام را)

المات مسرد مولاعاليماه بي بازار خدر آباد المياريد

| فهرست مقالمين                                            |                 |        |                                                                         |             |
|----------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| مقايين                                                   |                 | صفحه   |                                                                         | نرخار       |
| دوح علوی وسفلی                                           | 74              | 1      | علاماتنال اوزملسقه زندگیا ورد اسلامی تعظیر                              | 1           |
| انسان کے جسم کی پیوائش او                                | 74              | ر<br>ر | زندگی اور مرت به بیلا بیبلو                                             | ۲           |
| کرهٔ ارض پر<br>کیا زندگی مرا دہمے صرف                    | to              | ۲<br>س | دمقصد دوم<br>مقصد دوم                                                   | ۳ ا         |
| ورورح مى كے ملاب سے                                      |                 |        | زندگی کواریک ادر راز اتحاد                                              | '۸          |
|                                                          |                 | ٨      | ملیت د (وسشنی سق<br>علی برای میراند.                                    | ·           |
| مصنف کی دیگر                                             |                 | ۵      | عل ادرانقال سِجسسنه کارججان<br>امسل زندگی                               | ۵           |
| ملاحظهطلب كتنب                                           |                 | 4      | زندگی پانے سوا پیک راز خدمت خلق                                         | 7           |
| مسلا فرں کے زوال کے اسباب                                | 1               | 4      | حيات حاويد كالأزيقين مجت حداثث                                          | 4           |
| ا تبال کی نظر تنین                                       |                 | ^      | تخفظ ننو دې زندگې<br>په ايوان وي او د پوزنځ                             | A<br>q      |
| فليفه لا إلله الااللك<br>نازروزه حج ادرعلامه اقب         |                 | 4      | درسرا بیلوزندگی اورموت کینی عم<br>مصائب ها د تات میکی زندگی نوشی آرامیت | ٦           |
| مسلا ذب کے زوال کا حل                                    | ا س             | 12     | سرانی غبیش د عنم و زوق طاب                                              | 1.          |
| قل صوالیّد بین مفیرسے<br>علامہ اقبال کی لاجوات غییرو     |                 | 12.    | تیسسرا پیرلو- بدائ اور رون کاملاپ<br>زندگی - علی کی موت                 | ,-11        |
| علامه اقبال ادر نلسفه تعتبر                              | N               | 14     | ایے ٹیاتی وتغیر                                                         | 11          |
| وغيب ره                                                  |                 | 10     | النمعت بزنه ندگئ                                                        | سوا         |
| مسلانوں کے عبد زوالی ہمج<br>کا حصہ و رول ۔ ' اور علامہ ا | ۵               | ۲۰     | اله غاز زندگی آ دم کره ارض پر<br>انسان السرکا نائب                      | ١٨          |
| الأنقطه نظر                                              |                 | 71     | کارچهان و مدست معین                                                     | 10          |
| ملاتوں نے بندوستان<br>کیا دیکھائی لیا میا ملاق           | 4               | 77     | عالم بُرزِق                                                             | 14          |
| سمامحمويا ؟                                              |                 | ١٣٠    | انسان کی روحانی وحبسماتی زنگ<br>اور دیگر مخلونات سے تقابل               | :/ <b>^</b> |
| علامہ انتبال کے نظریا                                    |                 | rr     | ر د سے۔ مخلوق اری مخلوق ناری                                            | 19          |
| شان کھڑ کیا کھیکے ہٹا<br>غلامال سسن کیجے ہید             | 4               | 4      | منزق خاکی ۔<br>پوالمس                                                   |             |
| والدين كے حقوق                                           |                 | 4      | میشین<br>ان ن می رورح که بروازاور                                       | r.<br>r,    |
| قرآن وحدیث کی روشنو                                      | ı               | 14     | اس میں جسم کا خفتہ                                                      |             |
| علامدا تبال ادر تلسقه جها                                | -9  <br>-1.   t | لاد    | عالم روما تيعني نيست                                                    | m           |
| -7-20                                                    |                 |        | نین داور موت میں فرق                                                    |             |

دِمْرِيلُوالْحَالِ الْحِرْدُونِ عَلَى الْمُرْدُونِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمُرْدُونِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

عا طور مردو ت اور مبرن کے طاب کو قددگی کہتے اور مبن سے دورج کی علیم کی کو موت سمجتے ہیں۔ علامہ اقبال نے ندندگی اور موت کے بین پہلوؤں پر مین حیثیت اور میں فدائد یہ نگاہ کے پیش نظر اپنے فکات نظر سے کو میں آپ و بھیں گے کہ وہ قرآن اور حدیث سے کس قدر مطابقت رکھتے ہیں۔ وہ میں ہملو یا تین ناویہ نگاہ حسب ذیل ہیں۔

1 - مقصد زندگی اگر ماصل موتوویی سے اصل حات - الین حیات ہیں انسان کو حیات بعادیم الله کا محمل میں انسان کو حیات بعادیم الله کا محتق میں اسکی وائد کی انسان معقد حیات سے فائل رہے اور پھر ذندہ دسید توید اسکی وائد کی میں میں اسے فناسے مکناد کردیتی ہیں۔

مرتراز اندلیندهٔ سود و زیال سه زندگی ؛ سع کسی جال مجی تسلیم جال سید زندگی! تو است میلیند احروز و قر داست ترناپ ؛ جاددال سیم دوان مهردم جوال به زندگی! جیساکه بیان کیا گیا کانینات کافده فرده زندگی کا حاص سے اور کائینات کی فضاء زندگی سے معور سے لیکن

علامها تبآل ادرنفسفد لندكئ ادرم بت

· (Y)

کونینات میں انسان کی زندگی کوبڑی اہمیت حاص سے جونکہ انسان کی زندگی کا مقصد ہمیت سے اور انسان کی زندگی کو مقصد ہمیت ہمی بہت ہی وسیع و بالا ہے ۔ کا بینات از ندگی کے مقصد کی تکمیل کے لبدم حاتی اور مردہ موجاتی سید لیکن اگر انسان نے اسیف کی تکمیل کرلی تو دہ کر کو کھی میات جا دید کا ماک بن جانا ہے اور افر مقصد حیات کی تکمیل کے کہ تکمیل کو تھے مواس طرح سمجا ۔ کی تکمیل کو جھے دہ جون کا مردہ ہیں جا اس لئے علامہ اقبال پہلے ہو جھتے ہم اس طرح سمجا ۔ کی تھے معلام ہیں ندگی کیا ہے ۔ اس نمان خات میں تیرا امتحال ۔ کی سیر آدم ہے جونے کی اس خوا میں تیرا امتحال ایکنی دنیا آپ بداکراگر زندوں میں ہے ؛ سیر آدم ہے جونے کی دنیا آپ بداکراگر زندوں میں ہے ؛ سیر آدم ہے جونے کی دنیا آپ بداکراگر زندوں میں ہے ؛ سیر آدم ہے جونے کی دوال بدلا اندکی کی قرت بینہاں کوکرو آشکار ؛ تا یہ جونگاری فردغ جا دوال بدلا کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کاری خورع جا دوال بدلا کوروں کی کوروں کا مقدل کوروں کا کوروں کا کوروں کا کاری کوروں کی کوروں کا کوروں کا کوروں کا کوروں کی کوروں کا کوروں کا کوروں کی کوروں کا کوروں کا کوروں کا کوروں کی کوروں کا کوروں کی کوروں کی کوروں کا کوروں کو کوروں کی کوروں کا کوروں کوروں کوروں کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کی کوروں کو

## زندگی اور موت کامهلامهلو

علامها قبال ادرنكسغهٔ زنه گیا ورمرت (مل) محميتيل الدين صدتي چیز انسان کے لیئے عموت بن کئی ظاہراً وہ زندہ میں کیوں نہ نظر اُٹے۔جا دید تامہ میں فرمات میں۔ (١) قرب جال يا آنکه گفت أن قريب " ﴿ الرحيات جاددال بردن نعيب (۲) فرراً نوصید له مپوتی شُو ﴾ بلت از توصید جیروتی شود ترتبر (١) ، جان بعنى زندكى كى قريب أوالله باك كرسائق والسنة ربيني سيد جس في إلى قريب كما ا من كو حيات جاودان (ور زندگی حيب ويدنصيب مه كن يعني النّد كا قريت حيات والمني كارانسيد. (٣) انسان توحيد كومان كرلا سموتي مين عالم لاموت كامكين بن جاماً بيسه اور طبّت جب الندّ كي قوحيداور وحداً كالقراركرتي سيع توباجزوت بعني فدرت والى مزرى وعظه وجلال والي موجاتي سيع جساك هزب كليم ميس تهادی و غفاری و قدری و حروست ؛ به جاد عناحر مهون تونبتا بندسلان السان جب موسى كرمدرجه بالاحب رعنا حركا مجوعه بهو جاست تواس كوته و بالاكون كرسكتا سے جیساکہ اپنی معروف کتاب جہ ماید کرو ۱ توام مشرق کی سیسلام فراتے ہیں۔ خرا او بأذى داندنسد في ادنكام عالم ذير وزير ترجم ، موسی میشندن سے بچاد متا ہے آواس کاعسالم یہ موتا ہے کواس کے الک اونی سے اشار طِلَدُ اس کی نسکا ، سے ایک عالم زیرو زبر تہ دبالا موجا تا ہے کہ موس کے نابود ہو۔ ایل تہ دبالا يو ندموت سيمكن ديوسنه كاسوال بيكها ل بيراسوتا به جيساكه بال حب راي مين فرانه مي. مع بنیس سکتاکیمی مروسلان که سے ; اس کی اذاذں سے فاش مرکبیم مقصد دُندگُ ودم اوا نعت سول و بابری تربیت ایراند باک کا میم موناسد باواطبعوالله ا فاعت كيد اللهُ كى اور ا فاعت كرورمول كى نيس فا يه ميوكياك مقصد زندگى ا قرار توحيد كے بورها عيت الله

و الله عند رسول صلح - سيدين رسول مصطفوا صلع كحكم كي تعيل - اب حكم رسول المترصلم سيع كد عمر من سیکون مون میں ہوسکیا ہماں مک کداس کی فوالمش اس در مردیت ) کے ماج مز موجامے جسے بن لیکرآیا اون مجوفر مان آقا نا مدارصلم سے تمہادا ایان اسوقت تک مکن لیس سوسکیا جب تک میں تهس تتهاری اولاد مال دهان مدر الد عزيزيم معدمادن كوماعشق تحدي ادر سرديد محدي كى كاحت نیل ہی حیات کا مقصدودم بعدا قرار آوسید ہوا۔ مندرج بالااحکام کے بخت عشق رسول اورکٹریست نحدی کی پائندی سے کیانت سے برآما ہوستے ہیں علامہ اقبال کی زیادہ میں اللہ کی جانب سے سف

علامه اتبال اد زملتُ د زنگ اور موت ( م) توت عن سے ہر ایست کو بالاکردے ; در میں اسم محمد سے اجالا کردے کی محمد سے اجالا کردے کی محمد سے اجالا کردے کی محمد سے وقا آیا نے آوسی تیرے ہیں ; بہرجاں چیزے کیا لول و قام تیرے ہیں ، حب السان مؤن بن كرزندگ كى كس منزل بر بهنيج عاماً سيد بچال عشن محكم كى انتها د هورت يميل ت العبت طبود مذريه موتى بداور تبسيخ انسان مى اس كى زندگى كاجروين جاتام يع أواس منزل كود مراي اسم فحد سد اطالكرد يني كل منزل كيت في - يب اس منزل برانسان يري خاف اور سنددفان وع است بل ما دے تواللہ باک اور وقام اس مردمون کے والے قرما و سیتے میں . اور کا نیٹات اس ك قبضه من آجاتى بع لقول تفرت اقبال سه جهان تمام بيدميرات مرذون كي في مير علام يد محت بع لكة لواك على المرب نقط مومن جانبازكى ميارث إلى موسى بنيس جوصا حب لولك بنيس به. حب دفا محدم کی بیمن ترل زندگ میں آتی ہے تو موت اس کی کٹیز بے دام اور حیات اور ی وزند کی جاوی اس كى دائم منزل بن ماتى سے-مِل كراللدُّ كى كرى كومفيوط كورُلوا ور تفرقد مين شهرُ و" (آل عراك ١٠٠) ... اب علامه قرآن كى ركة منى مين جاديد ناحد من زندگى كاراز تصورت فرد ادر ملت سم جائة مين ١-إ يا سراران حيثم بودن خيله عمكه ١- چيت يلت ك كر كون لا ال ؛ جلاهٔ ما ذو و ملت را حیات الر بے تحلی نیست آدم راشبات ي توت وجروت في آيد برست ٣. ملة بول في متودة حيد مست ؛ جارهٔ ادر جیست غیرار قبرو صبر ه. ملة جول مردكم خيدد نقبر ترجمه على ولله الركيف والع الصمع توحيد عيدات إكيا فرجاني سي كملت مس كوكية سي مغرارون ونسان كاميم خيال مونا ايك نظر مونا ليني آلفاق ملت مونا ملت كي زند ككريد اكر آلفاق مروتين فردى آوكماملت كاموت س ی ۔ کے انسان ! تجلی خدا بھنی روشنی حق ہی انسان کو ثبات دمیتی بینی زندگی کی بقاوی ضامی ہے مب روضى حق مع أكم فرهين تو سارا ظهور فوداً سوك بعورت ملت حيات بى حياس دندك

(a) تخذحيل الدين صدنيق (۱۷) جب کون ملت توحید میں مست اور سرشار رہتی ہے تو ایسی زندگ پاتی ہے جو قوت والی مجھی م و قا من اور وه ملت صاحب بروت بھی موتی ہے (کون انکاد کرسکتا ہے کہ قوت وجبر واصل زندگی ہیں) (٧) ۔ جَب كُونْ مُلت رَفِّقَ حَقَ حِمُورُ ومِيتِي سِه لَوه مرجاتی سِه رقبر مِي دِفن مهرجاتی سِه اور اپني قبرسبھ سمجدلوك المعنى البين سكى اب اس كے لئے قبر من ليفر سينے اور صركر نے كسواء كوئ علاج ہى ياتى بنين ره حافا

اصل زندگ كا داز علىم و الك بانك درايي لون سمجات بي -فردقام دبط ملت سے سے تنتہا کے ہیں ; موج سے دریا می اور برون دریا کہنیں يجرجا ديد نامدين اورتفضيل سيه فرمات من \_ ا- ابل ق را عجت و دعوی مکست خيمه بأع ماجل ولها مكيت ۲- دوح ملت دا وجود از الحبّن دوح ملت بيست محاج بدن س- تاوجودش را **بخود** از صحبت است مرُورِي شيرازه صحبت شكست ترجمه (١) - احل زندگی الم حق يعني المنذ والور كي يه ميد تن سيد كه أن كا د عَدي و جبت ايك بهي موتي يع كُومِهِم و يَصْفَكُ اللَّهُ اللَّهُ حُوا خُوا نظراً تِهِ بِي ليكن مب كادِل ايك بِي مِوْمًا عِد (بُواكن وَمَدِي مُ

(٢) - فور آد كيا طبت كى روح يعنى بقاو ور ندكى حرف الجمن يعنى جماعت سيع بهد لمن كازندكى لمست کی روح بدک کی مختلی بہیں دینتی مطلب صاف ہے کہ ڈندگ کی نوا میش توامکِ ملست مہوکر لمعن میں نگم میوجا نے میں ہی زندگی ہے۔

رس، - فرز پی که مت اس کے دجود کی تمنیون تا اور نه ندگ کی بقاء کا ماند اتحاد اور ایکجا ر سنے میں سیعے جوں ہی اس کے اتحاریں فرق آیا مثیرازہ اتحاد دیجیت و یکھانی محمر کیا تو فرو تو کیا مکت فنكسة الموكر موست كے عذاب سير يكنار المح حجاتى ہے ۔ كويا علام كے يواشعار آقا نامدار صلعم معاس فرمان كى تغيير بىن كى جماعت مىن رحمت سى اور متفرق مادنا عذاب سى .

پس معلم ہواکہ قدم کی اصل زند کا اتحاد اور قدم کی موریت میں فرد نود ہی شامل ہوتا ہے۔

علامه اتبأل او زملسقه زندگی ادر بوت (4) مجھیلاا ہنیں سے غیراز بمود کھی جو مدعاتیری زندگ کا ; توالد بفس میں جہاں سے مناتجے مثالِ مثرار مجرادمنان حازين فرماتين \_ مركى كالفنافقط أزادمردون كاسيعكام ; كرچرم و كادوح كا مزل سع أغوش بهرحال انقلابات حسنه لانه ككشكش مين مبتلا دميناهين زندكي سيع ا وراس كشكش سيد فروى م اس كے اللے ميشيمل كے ميدان ميں قدم جا شے بڑھتے دسنا ہوتا ہے . دين على وہ جيز مع كدمر-انسان كو زند كى بخشاس اس ل على ما مرفع التين "مركبي المنافقة الداومردون كاكا على سے زندگی مبنی ہے جبنّت بھی حبتم بھی ز به خاک امینی فطرت میں نه أوری سيخ نا علامه کا اٹل نظریہ سے کھیات درا صل عل میں بوسٹیدہ سے زندگی کا مقصد اور لذت ماہ توبهم وفعمل سے حاصل مہوتی ہے اس معنون کو اسسرار خودی میں علامہ یوں بیان قرماً ا - ورعمل إدسشيده معفون ميات بجراً محمد فرائع فرائع الماسي ٢- ورجيان نتوال اگه مردانه زايست ؛ میمچومردان مان سپردن دردی آ ؛ گر بعت خواهی سخور آیاد ۳- گرفنانخامی زنود آداد سنو \_\_ ترجمه عن الكونياس مرداد اندازست ذندك بسركر سكاموق مه مط تومرداي خداً حان النَّد كي حوال كردينا عين ذندگ سع. (اس سلسله مين تمام شهداد اسلام اور إمام سيوُ اس شعر كامطلب اورعلامه كاس سلس نقطر نظر كانبايت بى خوبى سد واضح كري (۲) - اکرتوفنا موجانا جا میا سی تو ید سکام ب مینکام دندگی گزار اور اگر شجے بقاءی خوام لواصول اور احکام کے بخت زندگی بسرکر سی بقا اور آبا ورسطنے کا داستہ ہے۔ برحال زندگ على سے تقایاتى ہے اگر زندہ دینا ہو ا در اپنی دنیا دندوں میں پیدار تی ہ علی سے بی مکن سے اور ابنِ آدم کی زندگی کا راز اور ضمیر کی تعمیر مرضعی ہی سے مکن ہے سيدلكن محنت اور زندكاني كاحقيقت كودرياضت كرنا بهو توعلامه فرواستوبس يه حقيقت كويكن ك ولسع لوجه كد روده كى بهربها وكلودكم لاست كى وهن سنداس كولاقالى بناه علىم فروات بى - ذندى كى تمنا بو تو مروح أك ذندكى كى حرورت سے ديونك غلاق كسى فرا كى بىر ياكسى معبد كى بايدى يە انسان كى دندگى كى الك بانى كى چودى سى بېرېناكرد كدريتى اورخ

علامدا تبيال! درملسفه زندگی ادرموت حيات جاودال اندريقين است ترجم المدند كى جاديد كانواسش ماد توده ليتين محكم كے حاصل كرنے ميں سات اگر توسے وسم راسته اختیار کیاتو سمچھ تومرگیا ۔ علامه ذندكى كوليك جهاد تبلاستهي اسجهاد كويطيقة اورزندكى كوحاص كريندكي يتهيارون كى خرورت لاحق موقى بعاس كوليون سعجات مي -يقين محكم على سيهم محبت فاتَّ عالم : بيها دند لكاني مين من يدم دون كاتمة موصدافت كے لي جس دل مين فري شيا في بيلے اپنے بيكر خاكى ميں جال پيداكم تحفظ نودی زنرگی محفظ نودی زنرگی الهی سے غائل مزر مینا بتلات میں جیساک فرمایا آفاد وجہاں نفس كاعرفان خدا كاعرفان مع نعن حس في المسيقة المسيقة السينة السينة في المان ال بال جبراي مين فرمات مي \_ مقاً) رنگ ولیر کا راز با حب خوری کے زور سے دنیا یہ جھا جا خودی کیاہے ِ داز درونِ جیات خودی کیا ہے بیداری کا فیفات منر ہے ستارہ کی گردش مرباندی افلاک خوری کی موت ہے تیرا زوالِ ممث مېواگرننودنگردننودگرونودگير خو دي يدمهي مكن سيع أوموت سيهجى مرترك کھرعلامہ اسراں بے خودی میں مزید و خاصت کمتے ہیں ۔ ا مصیت مردن؟ از توری غافل سندن ﴾ توم پنداری فراق حبال و تو ٣- نندگ برجائے نود بالین است. إ ازخابان خودی کل جندال آت تر مجد(۱)، - ( ک غافل) تو مرئے کو کیا چیز سمجتلہ ہے ۔ درا صل خودی سے غافل ہونا کینو ا ورمع فعت اللي سيد خفلت مي وراحل موت سهد. اوريمي حقيقت من مزملسد. كيالو معنی مدن سے جان کے مکل جانے کو سمجھا ہے ؟ نہیں بلکہ خودی سے آگا ہی زندگانی ہے اور غفلہ ٢٠) - زندگاتونودسه برمگه نشود نما با دسی سند . زندگی کاداز نودی که کلستان سنجول جُناسیه خرکلیم حیات و موت نمیں النفات کے لائق 🕴 نقط خوری سیے خودی کا نکاہ کا مقد خودی انسان کوزندگی بخشق ہے۔ اس سلامیں علامہ کے نقط نظر کی دھی ایک مقل کناب کی حمی جے۔ بخوف طوالت آننا ہی کا فی سبے کمہ ادر علامہ کے نقط نظرے زندگی اور موسکے دوسر پہلد کیجانب متوجہ ہے۔

علامه اتبال اد نلسقه زندگی ا ديرست نبآل ۱۱ دندهٔ دندگا دیرت (۹) فرهمون فرهموالدی و مرسور المهار و زرگی اور موت موسور و معنی غرم مصائب حادثات بی زندگی نوشی در تقیقت موت میش در تقیقت موت . خيمل الدين مدتي

یہ ایک فطرت انسانی ہے کہ انسان زندگ بھرکے نئے نوشی عیش وعشرت ماحت ہی کے نیند كمتاب اوربغول على اقبال - سرمية عاتى سع حب كوئ معيبت تاكيان

التكريبهم ديده انسان مسه موتي دوان

انسال بنين يميتاكدي دا ورساعيش وعشرت اس كوزنده جاويد بينغ نهيق وسيق ملكرزندكى بي كوبوت میں بدل کورکھ و یعنے میں۔ انسان مصاب کو آگسمج کر گھر آناسے میں دراصل وہ آگ ہے جوانسان کا ذندگ

كوكندن بناكر ركع دميتى سع \_ بقول علامم مركون اسين لقط نظر سع ذندك يون تعريف كرماسيد.

کل نبتم کہردیا بھان کانی کو مسکر ، سٹے لول گریڈ غم سواء کھر بھی نہیں انسان گوخوش ہی کو ذندگی جانما اورغم میں موت کی سی تھرا ہد شدک سے انسان گوخوش ہی کو ذندگی جانما اورغم میں موت کی سی تھرا ہد سے سے اور الله باک سے ارشادات کچھاس طرح میں ا۔

ا بيغظيم المرتبت معالي سع مخالمب م وكرة أقا ما ملاحه المنظيم المرتبية و فرمايا " الم معادُّ إعيش لينها

نەندىگى سىرىخىنااس كے كەنىك بىر بىغىش لېنداد زندگى بېس گزاد تے"\_

حفرت عبدالتدين عباس سيدروايت سيعكد ومول التدهلعم فرمايا جربنده كسى واتى يامالى مصدت من سلام واور من سع اظهاد من كرس اور من شكوه شكايت كرس أو الله تعالى عدد مديد كدوه اس كونجش دے (طرانی)

محفرت الدامار مسے روابت سے كدرسول الله صلعم فيدومايا الله كا ادر اور سے ك این آدم! اگر تو شیکس حدمہ کے پہنچنے کے دقت ابتدائ میں صبرکیا اورمیری رضا در تواب كى نيت كى قوس داخى نيس مول كاكه تجع حبنت سےكم اور اس كے سواء كول أواب ديا جائے دابونا) حض الديرية المريدة عددوايت بدكر رسول مقبول صلعم مدفر ماياك مومن مردول اوردون عورتوں کی اولا داور مال بیر بلائیں آتی دہتی ہیں بہاں تک کدوہ الندسے جا طبتی اور ان کی کو لئ خطا یا تی نہیں دہتی ( ترمذی)

سيوره بقرى ٢١٧ وين أبيت بن التدباك فرمات بني" بوسكمايي كدايك ويزتمهن مأكدار مواور

علامها فبآل ادفيلسفه زندكى ادربوت فحرجميل اارين حدا وسی تمیارے نظے بہتر میدا ورسوسکا ہے کہ ایک چیز متیں اپند ہدوری تمیادے لئے بُری ہے اللہ جاتا ہے بهن جاتية "- انسان محومًا لوجان عاص لذت كاشيدان نظراً ماسية بزدراص اسكيل أيك ينزج لومن جوا زندگی کوختم کر کے دکھ سکتے ہیں اگزالند پاک 'اواجبی ٹوامیشا کی چاتی کو اس سے پین لیتے ہیں توایک انسان خعوصا فوج ایکطفق شینرخدار کی طرح صنیخا چلا ماسید . توبرد درگارعالم علامدا قبال کی زیان میں اس سے یوں محا کمکیسی سیجھ مريان يون في نابريان سيما سي أو مين عاقو تحصير فيتابد توجا اللهد تو كين أن كا غذ ك تُحرِّ عصر مد الدارة آه إكبول دكوريفوالى بني سي تجدكوساله معجرعلىد ايكسشرنوار بيحا درايك أوجان كاتفابل خود كونوبوان بَدايَّ كوث اس طنل سے محاطب *يو واسطرے إ* ِ جبِ بمی شنئے سے پڑ کر مجھ سے چلا ماہے تو 🕴 کیا تما شاہے روّی کا غذ سے من جاتا ہے تو آه اس عادت يس مي آمنگ پوڻ يس بھي ترا توتلون آشنا میں مھی تلوں آشنا عار صى لذَّت كاشِد الى مول جِلَّا مَا يُول مِن علد آجا الم يدغمة حلد من حاما بهول مين مينزي أنكون كولبعالييا ييحسن طاهري کم تنبیں کجھتیری نادانی سے نادانی می<sup>ری</sup> عن انسان کا ندندگا بظا مرسرایا عبش دعشرت کی متراب کے نشر میں مخورنظرا تی ہے۔ مگر المرہ فریا۔ ہیں کمران کی فاہری مسئول اور ول کی عمیق گھرا شوں میں علم بھی پنہاں ہوتے ہیں۔ اللك معى دكه فاسيد وامن مي سياب دندكي گومراماکیفی شرت مصشراب فرند کی سوج عم بردنس كرماس حباب زندگ ہے الله کا سورہ بھی جزو کیا ہے زندگی علامه فرطتے ہیں کُداکھی انسان کی زندگی کلفت غم سے ناآ شناہے توکویا زندگی سے داز سے اسکی آنکھ فحرو اور ذندگی کی رفعت اس سے فیسی میو ٹی سےے ۔ كلفت غم الرّاس كے روز وسٹیت دور ہے زندگی کاداز اس کی آنکھ سیے ستورسے حادثات عم سے بدانساں کی فطرت کو کال غاذه سهد آئينه ول كيليخ كردٍ مسلال مکو ہرکھنے ا ورحیات وحماست کارا دسمجا نے آتے<sup>،</sup> السال كيطة تورات ون حاوثات إدرمصانب بقول عله سلسله دوزوشب نقش گرما دثات سلسله روزو سثب اصل حيات وحات سلسله روزوسشب مارحم ميرد ورنگ حبى سے بناتى ب وات اپنى قبا كے صفا ! سلسله دوزومتب سا ذاخل کی فغناں حب سے دکھاتی ہے ذات زیروسم مکلنا ! تچھ کوہرکھتا ہے یہ مجھ کوپرکھتا ہے یہ علامہ کا اعلان سپے کہ عم ہی انسان کو ڈندگی بخشتا ا سلسلهٔ روزو شب میبرفی کائینات! ودراحت کو علامدول کی دوج کی موست مختفریرا

علامه اقبال درنلسفه زندگی ادموت (۱۱) تحریمی الدین مین الدین الدین مین الدین مین الدین مین الدین مین الدین مین کا درموت کی الدین مین کلفت عمل مین کلفت مین کلفت مین مین کلفت مین کلاد مین کلفت مین کلفت مین کلوند مین مے حصول می سے محوم موجا ماہی باعزت باد قارزندگی حاصل کرنے کے لئے ہواصل داذہ ہے وہ یہ سے کہ مصائب کے کانٹوں سے الچھ کمرز ندگی گزاد سے کی اسپنے میں عاوس ڈال لینی چاہیئے۔ آدام ولبی اور دنیا کے عیش وعشرت سے دور دیناہی ترقی سے کسانی ہر بر واذکر سے اور زیزہ دسینے اور ذندگی کا ثبوست و سینے کے را زمین نمنّا آمِدِی مِواگر گلزاد مِستی مِیں ; توکانٹوں میں الجھ کر ذندگی کونے کی توکر ہے اگر منظور ہو تچھ کوخمزاں نا آشناد مِنا ; جہانِ دنگ وبوسے قطع پہلے آرندو کرنے عیش دعشرت کی ندند کی کر ماتی مونی محفلین سی حقیقی زندگی کا دھوکہ موتا ہے بقول علام یر محفلین سبانی مدوحانى معتى د ندكى كد مجونك كرد كهدميتى بي فرمات مين ـ يس ان كى محفل عشرت سے كانپ جاما موں ؛ جو كھ كو بھۇنك كر دىنسا يىن نام كرتے ميں وه انسان جوغم سے ناآث ناسید وه مذ تو مرح کامل بن سکتا سید اور ند روحانی تجن کا اِستُرلیک کیا جاسکتاسید اگرانسان کی ذندگی کام رہیلو در و مصافی حادثات ادر صبر سے مکناد سرد تو گویا اس کی زندگی ایک جمکنا سوا کلای مکل سے اگر ایک بھی اسکی ذندگی کا پہلوی سے نا آشنا ہے تو اسکی زندگی ایک کل کلاب کی تعرف میں تہیں آتی اور انسان کے دل بی فم کے جو داغ ہو نے ہیں وہی تراحل سینہ کے چراغ بن کر ذندگ کا ماہریۃ دکھلتے اوردوح كوسان وليت واسم كرت من اس قد بلند تخيلات كوعلامه يون مع اتسي -انكسى يى اگرىم بو آدده كل يى تنهي ئى جن جوخدان ناديده بوديليل دە كىلىل بى تنهيس ديده بيناين واغ بواغ سينه س ز دوح كوسامان زينت آه كا آفينديد انسال کا دل گودنیوی آ دندنی کھے خوں سے ایک تحیالی گلدستہ اورتصود ہی تصور میں ایک ڈنگین دانسا بنا ليّا ہے. مگرانسان ذندگ کا لکتمہ تکا ناجا ہتاہے تو يہ لکھ نماں ميں مفمر و لو شيدہ ہے يہ نفال ميں۔ ادر مشق حقی کی سنحیتوں سے دو چار سرد نے بر ہی نصیب مدتی ہے. گویا غم زندگی کوسنوار نے جزد دا ذم ہے مقول حفرے اقبال اگردل کا طائر حقائق کی ملیندلیوں تک ہوداذ کا ختاہاں ہے تو غم کے ہد لگا کرم واذ کڑیا ہی داحد حل ہے اور دل کی جِلا اور دل کے انکشافاعہ توعم ہی سے حاصل ہوئے اور دل ک<sup>و</sup> حقیقی مرورسے اَشْناکھ تے ہیں ۔علامدان خیالات کو یوں فرما تے ہیں \_

اردورے فوں سے رنگی ہے دل کا داستان ز نفر انسانیت کامل انسی غیراز نفسان طافردل کے لئے غم شہر موال سے زراد ہو انسان کا دل انتخاب والذہ ہے خم میں عمرور کا ایک نفر خاموس سے زور مود پر بطریستی سے ما تو کھی ہے

علامداقباً ل ادنطسفُد زندگی ادر ووت جال ادر مسفہ رندلی ادر کوت ( ۱۲) مخد میں الدین صد فقش میں سب ناتمام نحوں جگر کے بغریب بیار است میں خون حکر کے بغیر! مخدحميل الدين صديقي علىم كے نقط نظرسے زندگ پخترسے پختہ تر موتی ہے تو گروشی میں اور مصاملب زمانہ بھیل کو اوران کا مرداند دارمقابل كرس ورحقيقت دواني زندگى بياف كالازسى مصاب او دكاليف مي بوشيره سيد ـ بخترس می گردش بیهم سی جام زندگی ؛ هیمی اے بیخر داز دوام زندگی جوانی عیش و خر و قرق طلب انسان کی زندگی کاسب سے زیادہ خطرناک زمانداس کی جوانی میش و خر و قرق طلب ایسان کی زندگی کاسب سے زیادہ ہوتا ہے جبکہ دو اپنی زندگی زندگی کو صینی نغرو میں تبدیل ارزام یو قوصرف مدغم می می بدواست مکن سرع \_ غ جوانى كي جُكا دينا ب عطف خواب سے ؛ سان پيل بولا سے أسى مفراب سے جس خى خامىنى زندگى عيش وعشرت لېرو بهاب مين بسركردى گوياس نداينى زندگى كاكله تھي نط ويا اور زندگى بانیلار سے فردم ہوگیا طلباعلی گڑھ یونورٹ سے نام بانگ درامیں ان نوجوانوں کوعل نے جہایک زندگی بریاسے وہ حرف ہے <del>ت</del> شمع سخريد كه كني سوزيد زندگ كاساز ؛ عنم كده منودس شرط دوام اورسيد علامته عجات بي جب تك ترمعاب حاوثات غمسد وجارتهي أو فأكيانا بحة حرف مى كالك انباري ىسى يىكى ادىجىپ معائب عم ادر مادنات كى كى مين جل كر تو پخت چوجائے تو پھر تولىك تمثير بين دنها دير حلت كا. لهذا تومعائية م اور حادثات سع آشنا موكو تجدي جوزندكى كى قوت تعيى مولى سي اسك آشکاداکردے دیجھتے ہی توکس مک ایک جنگاری کی شال درہے کا حسکی رشنی لیک کمی کھیلئے ہوتی سے ملکہ تو عم ومعالب سے آشنام وكر ميش كيك دوشن موحا سفة الداز بيال زندگی کی قوت بینہاں کو کردے آشکار : تابہ حنیکاری فروغ جارواں پیدا کرے عجونك والعيرزين وأسمال مستعار ; اور فاكستر الدانيا جمال مداكر علامه عامضى نوشى عيش عشرت كرزمين وآسمال كو بھوكك دسيفيا ورمضًا وحادثات سيرمول كوميتي ايك مذكى ا پنے لئے ایک جہاں پداکر نے کا مفتق فرمارے میں بانگ درایں علامہ عشرت امروز " کے عنوان کے تحت مکھے" نْهُ مُحِمَّة سَعْمَ لِهِ مَا مِن مِينَا مَ عِينَ وَمُرْدِ ﴿ نَهُ كَمِنْ فِلْقَشْرُ كَيْفِيتَ سُوا بِإَطْهُول

علام ا تبال در نلسفه دندگی ا در موت فيختميل الدين حدقي (IM) فران تورين بوغم سيسم كناريذ تو ن برى كوستيش الفاظين آمار مذ تو محے فریفیتہ ساتی جسِل نہ کر ہے ؛ بيان ود ندكر ذكر سبيل مذكر مقام امن بعضت مجع كام انس و شاب سے مع مودوں توا بیام اس على روانى مى تصورات بيش و معرت كي نزندكى كزار نه ك قائل بين نه عا شقى حورو مذكره سلبيل مين وقت گذارے کے قائل میں علامہ کہتے ہیں جنت اس میں کون کلام بہیں کرمقام امن وسکون سے میکی شیاب آوسكون كيلة نهيں بلك مصافي الحان حبنت حاصل كم ند كيلة بيد مقت كى جنت بيوك جو حكومت با **محنت بل**ے اسك بلكين فراتين وخريدين شهرس كو اينه لهوسه ; مسلال كوسه تنگ وه باد شامي علم بانكِ دوامين أو اشدخم يعنوان كتحسين ود المنى دندكى اورغم كاتعلق اس طرح تبلات من س : ندگانی پیمیری مثل دباب خاموش ؛ حیکی بر دنگ کفتی سے بیرنی آنوش بربط کون ومکال حبن کی تحویثی ہو نثار جن سے ہم فارمین ہیں سنیکر اوں فغوں مزار محشرستان نواكاسيدامين حبن كاسكوت ادرمنت كش بنكامه بي حس كاسكوت چیشر آسست دستی سے میرا مارحیات حب سع موتی ہے دہاروح کرفٹا دحیات نفریاس کی دھیمی سی حدا اکھی ہے اشك كے قافلے كو بانگے درا المعتى سے اے کہ نظم دسر کا اوراک سے حاصل مجھے کیوں نہ آساں ہوغم داندوہ کی منزل مجھ حبطرع دفعت شينم سے مذاتي دم سے میری دنعت کی ملیندی ہے نواعے غمسے علامه کام مانگ پل اطلان ہے کہ حس کاول شکسی غم سے نا آشناہے اور حویمیشہ عیش وعشرت کی شراب میں مست دہ لر ېى د ندگى لېركرسے الىي نىدگى تونون جگر كى بىغى دىنى ئى ئى ئى دو دىدگى ئى يادىدى كا الىيا نىغى بو نون مەيگى اورمصائب كم بنيريدا مواموده نغم الكيسودا حدة) سد \_ حبى كاجام دل شكست غم سعد ما أشنا ؛ جوسدامست شرابعيش وعشرت مي را م لقوص كليين كاب و فوظ اوك خارسه ، عشق حبى كا يغرب الله المجرك آذاد علام فرات میں کہ مسل اٹھا نے کے بعد حو زندگی حاص موتی ہے وہ المد پاک کو بہت عزیز موتی ہے اور مسا سے يتِهرون سيرجودل كالمئينة كرئية ورئيل مدحانا سيده خلاق اعظم كنزديك بهب مي عزية تروه سيد لهذا -و بجا بجا كم ندر كور آنيند على وه آئيند ; كشكسة ميد وعزيني ترب نكاه آلية ماذين لیں منوم ہواک تقیقی زندگی مصائب م<mark>م حادثات س</mark>ے لئی سیعیش بھٹرت ہوت سے بھکناد کر دیتے ہیں اب ہم زندگ سے اس بہاو ہر آتے ہیں چو ہدن اور دوح کے طاب کا نام سے اوپر بدن اور دوح کی علیدگی کوہوت کہتے ہیں۔ سے اس بہاو ہر آتے ہیں چو بدن اور دوح کے طاب کا نام سے اوپر بدن اور دوح کی علیدگی کوہوت کہتے ہیں۔



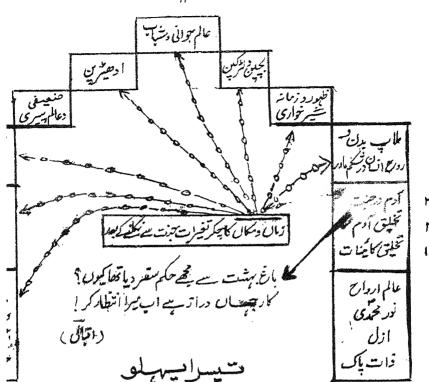

فلسفه زندگی اور وت اور علامه اقبال ازرف نے قرائن کیم یعنی بران اور دح کا ماب زندگی اور برسے کی علی کے

موت اورزندگی کا ظاہری پہلو اسلم اوراک کے تحت زندگی سے مرادعہ ملاپ اور موت سے مراجہ سے درج کی عام نظرت انسانی کے تحت زندگی میا دے

الميقات كاتن ورموت ايك السنديدة الكارش اديقول علام اتبال ولسيدا

محتميل الدين هدقي

أيك جهمتا بواكا نشه اس اس اسمان كيني رسنه والاعام انسان موت كرازكم بارسيين سویجتے میں تھروف رہائے وہ ( نرگی گزارٹے کو بہت ہے کی اور موت کے آنے کو بہت ہی أسأن سم تاسيم - إس دنياك كلفن مين ده ديون اسي كرموت ايك برداك يمورك كالنافيلة آتى ہے اورائنی قرت کا اس اندازسے کرشمہ دکھاجاتی ہے کو کھی کئی کئی ملکہ ان گزیت از افراہ کی زند کا نیم ن کے چھودل کو حتی کہ کلیوں کو بھی زمین پرگر اکرفنا کے گھا سے اتاد دیتی ہے۔ موت ایک سمدرے بہت گہرا نہایت ہی تمین کہ دیکھنے کو توسط بہت ہی حافرس بیکن اند کس کے بڑی بنگامه آ دافیال بین ـ اس موست کے سمندری موجیں کئی زندگانیوں کے معینوں کواس بیکوا ل مُرَسِعَمِيقَ سمندر كَ أَغِرُن مِن دُلِودتي بي - بيرسسب كجداس تدرخا بوشي تينزي اورب احتياري کے عالم میں ہو اسپے کہ انسان اپنی بے لیسی کی آنتہا پر نظر ہا ہے زندگانی اسکوایک طرق گلوا فشالہ کاروپ کئے نظر آتی ہے۔ موسند کا شکاری اندھیرے اور تاریجی میں ایسان نہ لگا کہ تیر جلاتا ہے کرزندگی کا طاعر آن کی آن میں موت سے مکنار ہوجا آ سے جسا کہ اللہ یاک فرمات بي - الكل نفسي دارم الموت - بردى دس كادت امزه محكام يا اكل من عمليه فنان برمير كسلة فناسع مالا الا بي خيالات ملك ربول گویا ہورسے ہیں۔

دست ودرهی شهر سیاکتی بی ارزین طوسب جاتے ہیں سیفینے مرت کی آغرین میں دندگانی کیا ہے اک طرق کلوانشاری مرت اک ججما ہوا کا نیاد کی انسان میں کلید افلاس میں دولت کے کا خانہ میں ہو ۔ موت ہے ہنگا مارا قلزم خامر شن ہیں نے محال سنکوہ ہے نے طاقت گفت اور ہے تم بتا دورا زہر اس گہند گردول ہیں ہے

بچاں کے موت کے تعلق سے سے البی کا تعلق سے علام اقبال اپنی والدہ کے انتقال بر کیتے اہلی اسے دانتھال بر کیتے اہلی ا

ذره دره دېركا زيدائى تقاريم بى ؛ يددة مجورى ويله چاكى تدبير بى المحرس ويله چاكى تدبير بى المحرس برخور بى المحرس برخور بى المحرس برخور بى المحرس برخساس مى المحرس برخساس مى المحرس برخساس مى المحرس برخساس مى المحمد بى اواز حامرتى عيدى عيال ؛ خشك بوجا به دلي افكاس لا المحمد بري دايد دار الشك ما دا بي بسير ويدوى كالسلادا المحمد بى دايد دار الشك ما دا بي بسير ميدى دايد بنيس ؛ اسمحد ميرى دايد دار الشك ما دا بي بنيس

جائنا بهن اله من اله اله من

میر قراف ان کی بے بسی اور فیرری کا حال مجوار زندگ اور دوت کے نعتی تقد علاس نیوعیت فلی بیار ان کی بیار ان کی ایس فرار ان کی ایس فرار ندگ کے ظاہری بیار بیار نظر میں رہے ہیں۔ علامہ نے بانگ درا میں دس ورستاں شاہی کے عزائ سے جو لیکھا ہے دہ فیرا بیار بیار بیار نظر میں رہے ہیں۔ علامہ نے بانگ درا میں دس ورستاں شاہی کے عزائ سے جو لیکھا ہے دہ فیرا میں فروی ہے۔ واقعہ میں بیار بیار ان اس کے تا اس کے بیار کے تا ہیں۔

جنش مرگان مستختم تمان کو حزر بحدا ترسکتی نہیں آبیٹ ، تحریر پی معنطرب کفتی تھی جن کو ادرو نا صبور جن کے دروا زمرل بررہما تھا بیٹ ترنلک جن کی تدبیر جہا نباتی سے ڈرتا تھا زوال مل نہیں سکتی غلیم موت کے لائٹ بھی ا مبادہ عظمت کی گویا آخری منزل بیگور خون کو گرمانے والا نعرف تبکیر کیا در دمی دیرال میں جان دفتہ آسکتی ہیں مغرون کا خان میرت ازی ب اس تدر کغیت ایسی ب نامای کارس تصویری سوستے بین خاموش آبادی کے بہگا مدل دور تبری ظلمت بی ب ان افغال میں کہ مالیا کیا ہی ہے ای بہت ابوں کا ظمت کیا مال رعب فعفودی مود نیا میں کرٹ آئی میں بادث بوں کا بھی کشت عمر کا حال ہے کو عرصتہ بریکا دیں بریکا کمر سنے کے خورشی برم طرب کیا عودی تقریر کیا اب کوئی آداد سوقوں کو چھا کئی نہیں۔ زندگی انسان کی ہے ماست دمرغ نوتس نوا

شاخ يرتبينا كولى دم جيميايا الأكبيا زندگی ک شارخسے دستے کھے مرکا کھے يه مشرارك البسم يرحس الشف وار يهني سيمابي تبا محوضرام نا زسم بے کسی اسکی کوئی دیکھے ذرادقت سح ذرق جدت مصمع تركيب مزاح وزكار ديدة عبرت اخراج اشك **گلول كرا دا** آه اک برگشته تسمت قوم کامرایس

ا م كا اعمد رياض دمرس مم كلكة الع بوس خول دوكه اسبع زندكى بداعتباد جا ند جوهورت كريتى كاليك اعجا زسيع بترخ سالم کم کی درشت اکش محت بین گر اک صورت برنہیں دیتراکسی فنے کوفرار نتماب گاه ث ہوں کی ہے بینزل <del>س</del>رافر ا ہے تو گورستال مگرین خاک گردوں یا ہے علامدا تبال سنايي گرستان يعنى قطب شامي گندون يس يعظم بين تواهندين بها رُيْرَ لَكُوْلُكُونُدُه كَ حصاراه رجى يربالا حصار نظر آنا الصحب يربيمكر باداتاه وتت شاكر

دوسش براين المعلئ سيكرون مديون بار ية تحوشى السك منكالمول كالورسمال بع كوه كي سربيمثال ياسيان استاده ب علامه جب بهب نيرتشريف المسكئة اورمال كى شاندار مسجد قرطبه كى ويراني ديجي ايك طول أفرا تكيير

ضيركاً نظاره كرتے تھے تو علامد بناتى كانقت دير كھينجة بي :-آه إلىوالا نُكاهِ عالم كير ويني ده حصار رندگی سے تھاکہی معمور اب سنسان ہے است مسكان كهن كي خاك كا د لداده ب

رقست خينزنظم بال جرنل ين تحمكر توتيون كى بارش فرمائى ادرب تباتى دنيا كويون ظامر فرمايكم کارجہاں بے ٹبات مکارجہاں بے ثبات نقشن کهن موکه و منزل ۲ خرفت

الهَيُّ وْفَا فَيْ تَمَامُ مَعِجْرَهُ لِلْسِيِّ بِهِنْر اول وأخرنت باطن دظا مرفت مانگ درایی فرمائے ہیں : ر نوندگی انسال کی اکٹم کے سوائچھ بھی نہیں

دم بواکی مورج سے دم کے سوالی میں بنیں اب سیلے علامہ کے بہرا شعار پڑھتے ہوئے ور ندگی پرسے پرزے اٹھلتے اسکے بڑھیں کہ كهل كياحب دم ترمحرم كيسواكي بهينين هرو میکمت تر دیدهٔ دل واکرے کو بخ

را زمستی دا زہیے جب تک کوئی فحرم نہ ہو ظا مرک انکسسے نہ تمات کرے کوئی ایک سوال حقیقت زندگی کو سجفے بوعام سطح بران ان کے زہن میں آباہے تو اسکوعلام اسطی ظاہر

کہاں جا آسیے آ آسے کہاں سے ردى يەسوچتا بىكە جادل كەھركىيى

كوتى اب تكن سجه أكدانسال بيرال بيع بوعلى كراياكهال سيعيس سے دیکھیں کر ان ان کہا کہاں سے اور حاآما کہاں ہے

اع ازندگی

جہاں مک آغاز زندگی اسوال ہے سدیث قدسی ہیکہ فرمایا آتائے نامدارصلحم نے (النباک كوجب مغلوقات وكالكينات بيداكر ف كاحيال آياتى السُّرة بين فورس فور محديٌّ بيدا خرما يأكويا بيهم مخلوت کی زندگی کا آغاز تھا۔ پیراس نور محدی سے کا کینات کو عالم دجود میں لما یا اسکویا فورمحمدی می آغاز زندگی و باعث تخلق کمانینات سرا به اب استی قران حکیم کاجانب <u>-</u>

ا درجب کہ ترسے ربب نے بی آ دم سے ان کی پیٹیوں بیں سے ان کی ذریت کونگالا ادرخودان کے او بیران کو گواہ بنا یا کہ کیا ہ**ی** تهارا رب تیس بول ؟ اہنوں نے کہا واں اسم گواہ ہوئے آپ ہارے دب ہیں۔

وَإِذَا خُدُ زُبُّكَ مِنْ بَنِي الدَصَدِمِنْ ظُرْهُمُ مُرِيهِمِهُمُ فتريتمن وأشهد هُتُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِنِمْ ٱلسُّتَ بِرَيِّكُمْ تَمَاكُوا جُنْكَ

سكو البمي عبمون اورارواح كاللاب نه بهوا تفاليكن يبرجهي ايك زندكي تفي كمان ارواح معیر موال کیا گیا انہوں نے مسئا ادر میرے جواب دیا ۔ زندگی کے ما دہ کے ظاہری دوی میں نظر آنے ادر تخليق كالينات كاجهال كك سوال بيرسورة البقر سي ارث و توريا بهما .

وبى سے جس نے تمہار سے لئے بنا یا جو کچھ زمین میں ہے پھر آسمان کا ارا دہ فرمایا تو

ٹھیک سات آسمان بناعے"۔ اور آگے سورۃ البقريب ارستا د بهور ہاہے۔

ر جب کسی بات کا حکم فرمائے تواس سے بہی فرما آسیے کہ ہوجیا وہ فوراً ہوجاتی سے ایکی ک بہرحال انڈیاک نے اتسان کوجسم اور روس کا ملاپ دیکرعالم ظہور میں لانے کے تبل

محدثبيل الدين صديقي

كالمينات بيداكرسف واراده فرلك صحم دياكن ( برحا ) كالينات ورححدى سع عالم وجود ين المالينات ورححدى سع عالم وجود ين الأكل من المرابي الم

عدان کورنی اور دبول علامت کدید دسید سے :
ی کا بکنات ابھی کا نمام ہے تا ید بئی سے دمادم صدا کن نیکون

اسکی وجہدیتی کدادم نے ابھی دہ زندگی نہ بائی تھی ہوجسم اور دون کے ملاپ کا نام تھی۔
اب بھرتران حکیم سے استفادہ کی خردت ہے کہ مردرہ البقر بیسی نفصیل کیوں ارخاد فرمائی گئی ہے۔
" جب تمہارے درسے نہ نے فرختوں سے فرمایا بیسی زمایا بیسی زمایا بیسی زمایا بیسی زمایا بیسی زمایا بیسی کو در ناش کوریکا ہو اسمیس نسانہ والا ہمول اور نے کیا ایسے کو در ناش کوریکا ہو اسمیس نسانہ والا ہمول اور نے کیا ایسے کو در ناش کوریکا ہو اسمیس نسانہ کرمایا

اور خوان دینریاں کر دیکا ہم تیری تسبیح کرتے اور تری پائی بیان کرتے ہیں فرمایا

اب بیادہ ۱۸ سورہ المومنوں کی طرف وصیان و سے نے کی حروہ البقر)

اب بیادہ ۱۸ سورہ المومنوں کی طرف وصیان و سے نے کی حروہ البقر)

اب علامیسا م ادر ہیں ناصل علیہ الرحمہ نے بعدمطالحہ عمیق مٹی سے بنایا۔ مہاج۔
اب علامیسا م ادر ہی ناصل علیہ الرحمہ نے بعدمطالحہ عمیق مٹی سے بنایا۔ دیاج۔
اب علامیسا م ادر ہیں ناصل علیہ الرحمہ نے بعدمطالحہ عمیق مٹی سے انسان کو بنانے کی تعفیل کو یوں
منظوم کیا ہے :-

فلق انسال کیلئے دیدے ذراسی ملی
اوسے سے محم خدا کے مجھے تھوری ملی
ہوگ برباد کی بھی لیجیئے میری ملی
ساتھ کمبخت کے میری علی الیکی اللی
سے تسم حق کی بولی الیئے میری ملی
دی زمیں نے بوتسم میری نہیں کی ملی
دی زمیں نے بوتسم میری نے تہیں کی ملی
دی زمیں نے بوتسم میری نے تہیں کی ملی
دی تربی بو زمین نے تربی کی میرسے لی ملی
دی تربی بو زمین نے تربی کی میرسے لی ملی
حبت مدی تھی زمیں نے تربی میرسے لی ملی

می نے جبر کی سے فریا اوسی کے کہو بولی انسان اگر جیسے بنیگا ، جبر کی ا بہر گند کرکے جہنم کا جو ایندھن ہوگا بہر گند کرکے جہنم کا جو ایندھن ہوگا مجکو دور ن کی نہیں تاب کریں ابیعاف بیہ مسلم سنتے ہی برکا نہیگئے دوم آیا میں تعالیٰ وسرافیل سیح بعد دیگر میکائی وسرافیل سیح بعد دیگر میکائی وسرافیل سیح بعد دیگر میکائی وسرافیل کے اسکا بیان عزدائیل

بهر صورت القد الاراده عالب محادث الرسول بالعروصة بعرات المعرف المعرف المعربي كوراً نعمول سع كالملجة - المربي المر

ارت وخالق اعظم بود السيه

" اور بجب بم نے ذرختوں کو محکم دیا کہ آدم کو سجدہ کو قر سب نے سسجدہ کیا اور اس نے سسجدہ کیا اور اس نے سبحدہ کیا اور الم نے دایا اور ہم نے ذرخایا اسے ہور قرار اور کھا و اس میں سے نے دوک گوگ جہاں تمہا داجی جائے ہے۔ مگر اس بیٹر کے پاس ذجا نا کہ حد سے بڑھنے دالوں میں برجا وک تھے تھے جہاں ترخیاں نے مگر اس بیٹر کے پاس ذجا نا کہ حد سے بڑھنے دالوں میں برجا وک تو سے تعریب سے تاہیں لفرش دی اور جہاں رہے تھے جہاں سے تنہیبا الک کردیا اور بم نے ذرخایا نیجے اترد آبس میں ایک تمہادا دوسرے کا دھم اور تمہیں ایک وقت کے زمین میں تھے رہا اور برتما ہے۔ رہے ۔

جیداکر قرآن حکیم کی مندرجہ بالا آیت سے نابت ہواکہ شیطان نے آدم دحواً کو دہ میل مکروفریب سے کھیا ہ و آگا کہ دہ میل مکروفریب سے کھیا و یا جو بقول میں مداویا ل تے ۔ یہر وہ بھل ہے کہ جنت سے نکوا آسے آدم کو سے رکم دم جسول انسان کی دندگی کا آغاز ہوائے کرہ اراضی (دمین) پکتا نہا ہے کہ اراضی (دمین) پکتا ہے ہوا ہے کہ اراضی دمین کے دیا گیا۔ اب دنسان کی دندگی کا آغاز ہوائے کرہ اراضی (دمین) پکتا

ا غاز زندگی آدم کره ارض به

جیداکہ اللہ باکست آدم حوا اور ابلیس سے کہا نیچے اتروآ بسین ایک تمہالا دوسرے کہا نیچے اتروآ بسین ایک تمہالا دوسرے کہا ہے اللہ اتبال زمات ہیں۔
کا بیشین کے دمین میں ٹہر اور بر تماسے علام اتبال زمات ہیں۔
باغ بہت سے مجھے حکم سفر دیا تھاکیوں ؟
مکا برجہاں درازیے اب بیرا انتظار کر

اب جوا شكال إكل نمايان بوكرساست كمية بي دوسب ذي بيد

المد سوم وابن وم كولوط كرير باغ بهشت مين مان كس مدت كالشفار كرنا بوكا؟ جواب

تحدجيل الدين عديقي

برگاس دت سے مرادقیا مت کے بیا ہونے ، تک کی دست ہے۔

المعربال كاسع جسكى تكيل كالغيادم ابن أدم كوكر وارض بررباسيع ؟

۷- تیا مت بربا بوسنے اورمنزل آخرت تک بیخیے تک یعدمرنے کے انسان کی روز کو کہاں
دمیت برکا ؟ ابسوال نیر ۲۰ اسکے لئے قدرے تفصیل میں جانا بوگا کہ آدم ہوا ادرا لمیس
زمین بر آرہے آدم کی زندگی احب س گناہ آ ، وزاری شرمندگی اعتراف گناہ اور معفرت جبی میں
بسر بوسنے دیگی گرا بلیس اپنی سرکشی برنا زال اور سرکشی پراٹل ادرا دم کا دشمن بتارہا ۔ بجرائیٹے
تران حکم کی طرف سورۃ البقر میں النہ باک زماستے ہیں۔

" بھرسیکھ لیے آدم نے اپنے دب سے کچھ کھے نوالٹرنے اس قربرتبول کی بیک دی قربرتبول کی بیک دی قربرتبول کرنے والادہریان ہے '

اب ابلیس کے بارسے ہیں سورۃ البقر جزوْنانی رکوع ۲۷) پیس فرملتے ہیں۔

" سنیطان کے قدم برقدم مت چلو۔ نی الواقع دہ تمہالاً صرح و شمس سے دہ تمہیں ہی حکم دے گا درے گا بدی اور ہے حیات کی سنیطان لوگوں ہی درے گا بدی اور ہے حیاتی کا گا ۔ بھر سورہ بنی اسرائیل میں دراتے ہیں یہ واقعی سنیطان لوگوں ہیں فضا و ڈالوا دیتا ہے داقعی سندیان انسان کا صریح دستمن سے '۔

السائ المعرى ال

عل رجیمال و در ان کوانته باک نے اس تدر بلندهام بنا نائب بناک عطا فرما با تو چھر د ہی برای تاکید مرا اللہ کی فرما بروله کا کو اور شیطان کے بہکا وے سے گریز کرکے راہ داست پر رہو ور مزبر دز تیاست حسا ب و کما ب برگا۔ بسی بی میں بی

محرحيل الزين صديقي

م حقوق میں میں عفلت نربرتنا ۔ اور الن م روصور تول میں ابلیس کے بہکا وسے میں نہ آنا اور الله باکست فرمادیا یا درکھو گ ۔ مومن فقط احکام اللی کلسے پایٹ لا پھر تیا مت کے بارے میں فرمایا۔ پھر تیا مت کے بارے میں فرمایا۔

۱۱) اس دن جسیس اٹھائے مبایئن کے ترصور بھونکا جائے گا توندان میں رہنے رہیں کے ندایک دایک ورسے کیات بوسے گا "۔ ( ہارہ ۱۸ سورہ المومنون )

(۲) اور ڈرواس وان سے میں وان کوئی جان در مرے کا بدلہ نہ ہوسے گی اور نہ (کا فر کے لئے ) کوئی سفارش مانی جائے اور نہ ان کی مدہو۔
سفارش مانی جائے اور نہ کچھ کے کر داسکی ) جان بچوٹری جائے اور نہ ان کی مدہو۔
دس و الدق سنتی م

(سورہ البقر سینے)

(سورہ البقر سینے)

(سورہ البقر سینے)

(س)

توالٹ قیامت کے دِن ان میں فیصلہ کردیگاجس بات میں جھگٹ رہیے ہیں (سورہ البقرہ ہی)

بس معلوم ہوگیا کہ دہ مدست جس مدست تک اتبان کوجنت کے قابل بن کر جنت میں

بعد حساب دکتا ب جا للہے دہ مدست ہے قیامت کے بیا ہونے تک کی مدت اور اس مدست

کماشی مح علم اللہ بیاک کو ہے۔ یہ سوال بیب دا ہوتا ہے کدانسان کے درنے اور قیامت کے اتب نے

میں جو فاصلہ ہے اس وقت کم انسان کی دورے کا قیام کہاں ہوگا جواب ہمگا "عالم برزخ میں"

میں جو فاصلہ ہے اس وقت کی انسان کی دورے کا قیام کہاں ہوگا جواب ہمگا "عالم برزخ میں"

مسانی حیثیت سے بعد میں بحث ہوگا اب دیکھتے ہیں کہ عالم برزخ کسے کہتے ہیں ؟

ربهان کمک کرحب ان میں سے کسی کوموت آتی ہے تو کہتا ہے کہ پر دردگا دیجے واپس کردیجئے۔ امیر ہے کہ میں اس زندگی بین جس کو چھوٹر ان ایموں نیک عمل کردں - ہرگزاہیں یہ تو ایک بات ہے جو دہ کہتا ہے اور ان کے آگے ایک برزن سے اس دی مک اٹھا کمے جانیے دان تک ۔ (۲۲۱ : ۲) مندر جربالاایت ربانی سے برزن کا وجود تا بت بھوگھا کہ مرسف کے بعد سے ارواس تیا مت تک محريميل الدين معركقي

انسان کی دِحانی دِحِیمانی زندگی اور دیگر مخلوقات سے نقابل

عالم بالا (جنت) بینے کیاس جنت انا رکراً دم کے اس کروازض پر کرنے کے بعد انسان کا ذیک ك دديبل بوكت (١) روماني ٢١) حساني \_ حساني حيثيت سيادم ك عالم بالاسعام ي كروارش بر التق مي أدم مكان وزمال كي قيدسي جهاني اعتباري كوفياً دادر تغيرات بأمل كرسف برجمور بهد كيدا. ببهله مج انسان کی رومانی زمذگی کا ذکر کرینگے۔ بھر مسباتی زندگی اور تغیرات کا۔

رور كتعلق سالتهاك دران كيم بي ذباتي بي . "(ا كيغير! يه ركب) تم سے دوح كو يو تھتے ہيں تم فرما وُروح ميرے رب كے سكم سے ايك ييزيے - تمبين علم ترسلامگر تقور ا" (ها موره بى اسرأيل ركوع عدا)

علاق كا كينات قاد المطلق كي حكم سے جو مين بنام روح بنى ہے ده أس تدر ناياب ادر لاجواب ہے كم يه ته الكتن شكست سع اورن قنا بذير \_\_ فرخيرى ستخليق باكعالم ارواح بين اورع الم اراح سيحبه خاكا بين اوجبهم خاكى سے عالم برزح بين ادرعالم برزح سي عظر بروز محشر سبم خاكى ميں۔ صور عبونکنے پر کچہ دسر کے لئے عالم بیخوای یا بیموشی بس لے برحال روس ہو ہرانیا ہے۔

اوررورس كاطاشر بقول علآمه

مرور سے جھیدا ہے میکن فنا ہمیں مرتا ہوں نظر سے جھیدا ہے میکن فنا ہمیں مرتا شکست سے میدا ہے میکن فنا ہمیں مرتا جو ہرانسال عدم سے آٹ ناہو کا تیں ہے ہے کہ اس کا تھو سے فائے، تو ہو تاہے فنا ہو آہیں قبل اکے کہ مم روحانی زندگی ہر بمٹ کریں۔ ہیں مخلوقات قابلِ ذکر اور عالمین کا مختصر ساجا کیرہ لینا ہوگا

برنامکن بی بین ده جذبات سے سکسرعاری بیں ۔ یا درسے کر ان ان کی رسائی اس عالم تک نزمرف مکن سے بلکہ ان ان کی رسائی اس عالم تک نزمرف مکن سے بلکہ ان ان ان اس عالم سے ادر آگے نکل جا سکتا ہے۔ ملا کک کو بمیشر عبادت دستان کی عبادت در بلند برتا ہی کہ رہائے کہ رہائے کہ رہائے کہ رہائے کہ رہائے کہ دستان کی عبادت ایرسیده کامقام بقول علامہ اقبال برجہ سوردگزاد اس قدر بلند برتا ہی کہ

بینید فدی کو سیم سجده میسر توکیا تا ایکومیسر نہیں میوز وگزار سجود

جب انبان مقام نقر برین جا آسے تو اسکے انداز بقول علامہ طوکا تہ ہوجائے ہیں کہ عظمہ

کو نقر بھی رکھناہے ا نداز ملوکانہ ؛ تائیختہ ہے ہردزی بے سلطنت ہم دمیر میں اور ابلیں دہ مخلوق ہوں اور ابلیں مخلوق ماری اور ابلیں اور ابلیں اور ابلیں اسی ہے جس سے نیجی کا سرز دیر نامین ہی نہیں رہا۔ یہ

ابن ادم کی زندگی کومائل برشر کرنے کے لئے ہردقت فتنے برپاکرا رہاہے جیا کہ بال جبر لی میں علامہ اقبال کی است علامہ اقبال کی البیان جبر کی البیان سے خاطب ہوکر خود اپنے اور اپنے فتنوں کے بارسے

ين مينا بي \_

به میری برأت سے شب خاک بن قنم و که میرے نتین جائم تعلی دخرد کا آل والد! دیجه اسے تو فقط الل سے درم خبر دستر ک کون طوفان کے طبی نے کھار ہاہے ؟ بین کرتو خضر بھی بے دست ویا المیاس بھی ہے وہ اللہ بین کے میرے طوفان ہم ہیم دریا بر دریا برو رہ و گریمی خلات میسر بر تر لہ بچھ اللہ سے ک تقید ادم کو رنگین کرگیا کسی المو

ين كُفتُكُمّا برك ول يُزدال بين نشك كار بيت تونقط التيهر التيه م التيهم إلى

مخلوق ماکی اسے مراد آدم ہے جب کونواک سے جیر اکرتعمیل سے بیان کا میں اور آدم ہے جب کونواک سے جیر اکتابی کی اور کی اور کی اور کی اور کی کی اسے بیدا کیا گیا جو ایک افریکی کی اور کی کی اسے بیدا کیا گیا جو ایک افریکی کی اور کی کی اور کی کی کے ساتھ بیدا کیا گیا ہے۔

مخوت ہے جس سے نیکی کا سرز د ہونا بھی مکن ادر گناہ کا ارتباب بھی مکن ا در حسن کا تعلق روحانی اعتبا رسے کئی عالمین سے ہے بنی آدم حب نیکیوں کی جا ب متوجہ ہوتالہے تر فوری محلوق ایعنی ملاً کک

استے مقا مات کی بلندیال دیکھکر حیران وہریٹ ان ہوجاتے ہیں اور جب یہ خاکی مدی کی طرف ما کل ہو ا سہے توا بلیس کو بھی مات وسے دیں اسے بقول علامہ اتبال البیس برایٹ ان ہوکر ہا کا کھاوانیزی ہی اید اس

ون کر آہے۔ کہنا تھا عزازیل حداد تدجہاں سے ﴿ پرکا لَهُ ٱسْنَ ہُوئُ اُدم کی کُفِ خاک جات ہے اُن اُن کہ اُن کا کہ جان لاغروتن فریہ و ملبرس بران زمیہ ﴿ دِلْ تَرْعَ کَیْ حالت بِی حَرِیْ خِنتہ دچالاک

جمہور کے ابکیس ہیں ارباب سیاست ہو یا تی نہیں اب میری صرورت عمر اُناک علامہ اتبال خاکی فعدی ارزناری مخلوق کے فرق کولوں سجائے این۔

على سے زندگی بنتی بعیجنت بھی جہتم بھی ۔ : یم خاتی اپنی فطرت میں مزادری سے نزاری

یسی معلیم مبواکه انسان کی زندگی خیر دستسر دونوں سے متاشر بهوسختی ہے اب بیہ اختیارالنّد باکسنے انسان کو دیا ہے کہ السّر کی رسی کو مضبوطی سعے بیگر کر خیر ہی نتیر بن جا کیس یا الجیس کا داکن تھا کا کرشر ہی خربر مال مجمود میں بندین شریع سام تا عرفالم کا دارائ کر کا عالمہ بندی تقدیم میں آپ سے بندا بالمدی ہے:

آگرینسان خیری خیر نموجا کو اتا کالم کےعلادہ ادر کن کونالمین سیفلتی ہوما آسے اکی فیصل کیلئے ہم پہلے عالمین کی مختصر مصیلی بنیان ہمریتے ہیں۔

الهوى دوز دستب ين الجه كرية ره جا

مستلول سے آئے جہاں اور می اس

علم ارداح : وعالم جسين النعاك في بدائش تمام ارداح جرقوا مت مكالم وتود ما المداح بوقوا مت مكالم وتود رب نہیں ہوں؟ ارواح نے جواب دیا مال آب بار دب می ہم گواہ ہوئے۔ بہشت کے اعلیٰ درجہ کے رہنے کی جگ کسسانی دنیا جہال عالم بالأر عالم علوي ﴿ اولاً ام م وحواكو ركوماً كياتها ﴾ عالم ندس عالم كره ارض دونيل وه عالم حبال حضريت أوم ا حصرت موام اورا بلين كو عالم صغری د صغیری ۱- دنیا ۲۰- آدی کا جسسم علامسقلي رونيا - زمين) بيمل منوعه كماسف كجيب مدت معينه كزارت روانه عالم فالى ديبه دنيا بو ونا بوت دالى ب كياكيا يعتى يردبني عالم كون ونسساد وموجود بوتا ادبجرتهاه بومليف كاعالم عالم عالم الودني بالودني عالم السباب ويبهد دنياجهال بركام كاليكسبب بوتلي جهاں اب مملی۔ عالم نا نسوت ( مَا في دنيا )' عالم وجود ر وجود میں استے کا عالم عالم مستی عالمرمثل : داس جبال سع زیاده لطیف دنیا جسیس بهال کی تمام خرد کا تمونه یا اصل موجردسيعي نعيالي دنيا - خواب) ـ عالم ملكريت ( فرشتول كي ونيا ) جب انسان خیری انتہا پر موناہے تو عالم اسر دمالم ملاكه عالم إدماح يا درول كا بقرل اتبآل مقام يبراجا آسيك بيبال حيسيس تول أوراندازه ويحيية نهين كنخاب وحام الكي تظرين جرئيل داسرافيل كاصياده يمثن کو دخل نہ ہو ۔ بانگ اوبركشدرا بريم زند بنده مون سرامیل کنند تن أسال عرشيول كو ذكردتسيم وطواف إولى و مر معلیداے جبر کی جیر جذب وستی کی عالم جروت ( فرنت ول ك وتبا وه مقام برستارول سي عي ويرسيف

كر ترسع زمال ومكال اوركهي بين

ا بھی عشق کے استماں اور مین میں

سے وہاں۔ رحال كشت اجل كواسط

عالم لا بوت : ( وَاسْ اللِّي كامقِام بِهِال الكِّ كو مَنا في النِّرِصْ ل بِوتَاسِيم) انسِال انبياء صلقين شہد اکے روب کے علادہ مالحین کے روب یں کھی دلی بھی مجدوب مجھی سالک نقیر در دنیش قلندر قطاری ابدال غورش کے رویے ہیں عالم لاہوت کا طاعر بن کر اس عالم سے نیت بیما کر لیتاہے بقول علامہ آنبال ت میں بندہ نامیز ہوں گرشکر سے ترا ؟ رکھنا ہوں نہانا نہ لاہوت سے بیوند حور و فرسشته بن اسپریچ تخلیات این : بری نگاه سیخلل تری تجلیات پی وہ علاج سیس سے کچھ نظر آئے۔تسون کا دہ عالم دھالت جسیس مرحیز کے عالم شبود النرنعدا كاجلوه نظر أعراب مقام منصوركمانا الحق زبان سي طل عاد -عالم محنى : (ده دنیا برمحوس : برکے مداکی زات وصفات) لفل التَّدية ركِمَة لمسيِّع مسلمان غيور إلى موت كياستْ بم نعط عالم في كاسفر وأَبَّالَى) عالم فقو : ا من خلام رى طور مريحيف كيدين قرستمان يا وي منسان جنگل في محراجهان بيوكا عالم نظر آئے -٧٠ السُّرِعُو يُ وه مُنزل أجامع كرانسان فناني بهوكر مرجاع ادراني زمانتريس داخل ہومائے جہاں سه ترے شب دردزی اور حقیقت کیاہے ؛ ایک زماندی رقبیں دِن ہے درات دافیال) ٣٠ - صور پيونڪ حالف كي بعد حب كوئي ذي روح باتي نريس نداسمال سرعا لمين بلكر ميوكما عالم بوجائ كوجاس زندگی سے تعالیمی معمد اب نسان ہے ۔ یہ خوشی اس کے شکاموں کا گورسمان کا دافیال ، عالم برزرخ : تفصيل اسكيرا كمناهى ـ عالم آخرت یا کر دنیا جو بے زوال ہر ۔ اگلا جہاں جہان آخرت عقی ) عالم حادید کے دنیا جو سے زوال ہر ۔ اگلا جہاں جہان آخرت عقی ) ملوه كالين الكون بهالاتوات وه ذايُق كاتلك المسيح سي مي الم خرت بھی زندگی کی ایک بجولال ہے مختلف برمنزل كايسم وراهب

ساز كاراب دميوا تخم على كي السط

دانبال )

## الساك كي وح كي رواز اور يسيم كاحصه

بعیداکد بیان کیا جا جیکا ہے ال ان کی دوج دائمی سیات کی مالک ہے لیکن یہ دوج کا طائر حسم حاکی سے لیکن یہ دوج کا اسے طائر حسم حاکی سے بینجرہ ہیں عارضی طدر برا کید خاص مدت کے لئے اس دنیا ہیں مقید کیا جا آہے ادر بیہ مدت بڑی ایمیت کی حاص ہوتی ہے ۔ چند اصول کے تخت اس طائر دوج کی برواز نا آبال جیاں حد تک ایسی بلند ہوجاتی ہے کہ دہ عالم امر ملکورت عالم جبروت کو پارکر کے عالم سنہود حالم منی ادر عالم نا ہوت کا طائر بین جا آسے ۔ مگریم بات ذمی نشین رکھنی چاہئے کہ دورج کی برواز کے خال مرحل لی برواز کیا دارومدار قلب کی جلاک مبطال اورا حکام خدا دندی ہیں مفرسے بقول علام اقبال ۔

اسے طا مرالہ ہوتی اسسی درتی سے موست الیھی جس درت سے آتی ہو برواز میں کو تا ہی

میرسے بیرد مرت خدت دکن ابوالحسنات سیدخاه عبدالله صاب بلد رحمته التعلیم السام اوران کا بنیارعلیم السام اوران کا بنیاریل سے شفا مکن سے اور تفییلی طریقے بھی ذریعہ ذکر درج زما مے ہیں حدیث اللب کی بیمادیل سے شفا مکن سے اور تفییلی طریقے بھی ذریعہ ذکر درج زما می ہی حدیث و فرندہ ہے اور کی بیمادیوں کا است اور اور کا اللب کا نازما نبول سے ہوتی سے اور خود کوالئی میں ضفول سے وہ فرندہ ہوئے دل کی بیمادیوں کا است و اور اللب اللب کی نازما نبول سے ہوتی سے اور میں ایک بیماد ہوجا آنا اور میمان بیماد در ایک تنگ و آدریک کندہ مکان بیماد بیماد المیکن بیماد ہوجا آنا اور میمین بیماد در میمان بیماد در در کے در دوس کو طاقت و کی علی المیکن المیکن کا مطالح تنگ اور در کرنے اور دوس کو طاقت و کی علی المیکن المیکن کا مطالح تنگ بود کا کا مطالح تنگ بود کا کا مطالح تنگ بود کی طاقت بختنے کمیر نام مطالح تنگ بود کی طاقت بختنے کمیر نام میں ہو ۔

مروضدا ادرمر وموثن کی بهجان بہی ہوتی ہے کہ اس کے جسم میں ایک صحبت سند

محرحبي الدين صديقا

تلب بوتاب ادروح بیماد اور کمزور نہیں بلک صحت مندقوی طاقتور بلند برواز کی حاف ہوتی سے۔ بقول علامہ اتبال سکی قوت ایمانی اسکو آ وازدیتی ہے۔

توخاک کی متھی ہے اجزاء کی موادت سفے برہم ہو، برنی ال برو، وسعت بی بیا الل بو

اب ہم ددسری طرف میستے ہیں۔ مرد موہن اپنے روحانی منا ڈل ملے کرا ہی سمب بخیت مطابق بنا مسلم دوسری طرف کر بھر کے مطابق بھی مرکب ما آ ہے تو جد دب کے مقام پر نظر آ آ ہے کہ بھی آ گے بڑھ کر مجد دب سالک کے مقام پر نظر آ آ ہے کہی قطر ب وقت کی شان لئے کہی ابدال کا دوب لئے مجد دب سالک کے مقام سلتے ہودار مو آ ہے کہی عرفان کی منزلیں طے کرکے عارف بن جا آ ہے کہی وقت کی منزلیں طے کرکے عارف بن جا آ ہے کہی وقت کا منزل پر فائز نظر آ آ ہے کہی ترک ترک کرکے کا ل عرفان اور ان اور ان اور فقری فقری براس ہی دشان کے شان کے سان کے سان کے منان کے سان کی کھی کے سان کی کار کی کھی کو سان کے سان کی کی کو سان کی کھی کی کھی کی کھی کے سان کی کھی کو سان کی کھی کے سان کے سان کی کھی کی کھی کے سان کی کھی کے سان کی کھی کی کھی کے سان کی کھی کے سان کی کھی کے سان کے سان کے سان کی کھی کی کھی کی کھی کے سان کی کھی کے سان کی کھی کے سان کی کھی کے سان کے سان کی کھی کے سان کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کھی کے کھی کے کہ کے کہ کے کھی کے کہ کے کھی کے کہ کے کھی کے کہ کی کے کہ کی کھی کے کہ کے کے کہ کے کہ

نہ لوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہوتود کھوانکو ہے۔ ید سبصرائے بھیے ہیں اپنی استینوں ہیں کھی خلست دری کا روپ لئے احترام تشریعیت بجا للتے ہوئے ہوئٹوں کو بند کرنے کی کوٹ میش کرتے ہوتھے بقول اخبال میہ کہتاہیں۔

شراحیت کیوں گریبال گیر مرزوقی تکلم کی کا مجھیا جا آ بوں بیضول کا مطلب تعادول فی پھراحتزام شریعیت میں بیدا نداز اختیار کولیا ہے کہ :۔

برسرا من جنول سے تن عنی وصل لیا ہے یہ اک طریق خاص ہے اخفاع ما زکا بعیداکہ" تذکرہ نو تغیر" میں تلندر فوت علی شاہ کی زبان میں کہاگیا ہے کہ" تقیری ایک م بات ہے کان میں کہنے کی "۔ بہرحال نقیری اور قلندری کے ابتدائی مرحلوں برجنوں ساما نیلوں اسے بقول علامہ تبال س طرح مائل برے کوہ بھی کو بتی ہیں۔

تری خوائی سے ہے میرے حول کو گلہ : اپنے لئے لامکال میرے کے پارسو! پھروہ علامہ اتبال کی زبان میں التہ پاک سے کہتا ہی جاما ہے -

یہ جنت مبارک رہیے زاہدوں کو جو سکہ ہیں آپ کا سامنا جاہما ہوں زراس آند دل ہوں بگرشرخ اتن ہوئے دہی لن ترانی سناجا ہا ہوں پھر دہ منزل آخیر آتی ہے کہ طائر لاہوت بن کرمنزل تقصور تک بہج ہی جا تاہیے۔ شرک بولائی منزل بربنج کر شمس تبریز اور مصور کے روپ ہیں قسم بادنی ادر انا الحق کے فورے لگا تاہیں۔

بسامًا اوراً فكول سے لكان ہوكا \_

رقال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دعائين فاما احدها سنبشت فنيكم كراما الاخر فلسوبست تطع هدا العلم إلين بجرى العام رواه البخارى)

نینی حصرت ابو برسره فی ترکها که بین نے دسول الند علی النه علیه بسلم سے دو تھیلیاں (علم) یا دکس یہ ایک کو میں سے تم میں کھیلا دیا اور اگر میں دوسری کو تم میں کھیلا دُل ترمیری دُک گُردگی سے دی جائے ہے۔ بس معدم ہوگی کم عرفان کی منزلیس درد نشی نقیری قلت دری بڑے حفظ کی منزلیس جوتی بین بھی ہوتی ہیں جبکہ ایک مردموس بیم منازل کھے ہوتی بین بخری بلند وہالا۔ ادر بہی دہ منزلیس ہوتی ہیں جبکہ ایک مردموس بیم منازل کھے کرتے ہیں۔

عالم ہے نقط مومن جا نبازی میرات : میں نہیں چوسا کا لک نہیں ہے ۔ بہاں تمام ہے تعدد اللّٰک میں ہے ۔ بہاں تمام ہے جہت ہے مکتد لولاک بہاں تمام ہے جہت ہے مکتد لولاک بہرے کا مرحد مومن کی بندال مرد مومن میں مرح کم میں نا

يعف تاسم وكك كتيت بن كه علامه ا قبال كامر دموس أيك خيالى مرد موس سي جومس زعمين رزندگی گزارنے آیا بی نہیں اس سلدیں ہم تاریخ اسلام کا ایک نا قابل ا نکار داتعہ میتی کرتے ہوتے۔ مكرنتح بوار رمول الترصلى الشرعلى الشعليد ممرن البين وأست مبارك سيريني كسب ميست ور مرسيد اد جرست ادنجاني برتع عفرت على في معروضه كيا" يا رُسول السَّصلم إلى يرب كن وهو ا برسوار موكر مُتِ ادبيا لك يَرَرُ ديكي "رك نعداصله في فرمايا" على إتم بنوت كالوجه ندا مطا سكوك - تم يرب كندهون برسوار برودا و اور ثبت تودو ، بهرطال آقلت نا ما صلحه كوايك بتقام اعلى منضرت على مح محض مناتها مكر معضرت على مسلط ادب مانع بواليكن محم فرقيت كفهما نخيس تعيل الأمري المتحذرت على ووش بنوت بركار ب التركيب توري مصردف مم كف لب المع مسك ما صلحتم مريد يوسك أوازوى "على إ" حصرت على في خراب ديا" يا رسول الندا" بني برستى صلحم في المرجي الله على "إ تم كيا ديكه رب يوج "محضرت على الشاعلى المناسم المسلم المسلم عليد الم تسم ب أس دات إك ك ب كتبف سي اليرى والناسية أس دنت مين ديكه ريا معل كركائينات بيرے دست قدرت بيں ہے - بيں جس جيز كوچائنا ہوں باك الى كے سكتا ہول سے بِهر مصرت علی جب بتوں کے توٹرنے کے کام سے فارغ ہوکر دوکش مبوت سے بنیچے اثرے توجیسرت سي فرمايا " بين اس قدر لليندى سينيح أيا تجيء كرئي مارند يوث نزرم" أقاع صلح في الما

ائ ! تمہین کوئی نقصان کیسے بہنیآ جکہ محت شدنے تمہیں اٹھایا ادر جبر کی نے باندازادب احتیاط سے تمہیں امّارا "

رتا بان دنباکی جانب سے حب کوئی مقام وعطیہ عطا کیاجا آسیے تروالی منیں لیا جا آگیا مقام عطاکردہ محرصلی الترعلیہ وسلم محضرات علی کے دائی نہیں ہوئیا؟ بہرجال البلا کے درکی کھلم سنے بعد شربیت ایسے مقا مات اپنے تئی علاموں کوعطا فرما وسلے علامہ اتبال کے مندرجہ بالا اختصار محقیقت پر بینی سہنے کہ تہیں؟ اب آسانی سے بچھا جاسکتا ہے کہ لئے علامہ اتبال اس دنیا میں سہنے دالے مردمومن کونفیوت کرتے ہیں :۔

اسی روزوشب میں المحد کرندرہ جا ، ممکر ترسے زمال وسکال اور بھی ہیں

اب مقام اعلیٰ ایک عبد اعلیٰ کا کیا ہے وہ بھی طاحظہ طلب سے رجس سے انسان كاانضل ملاً مكر ادرتما م فلوقا رسيسي انضى بونا ادراكى ذئدكَ كامغمقص داعلى كااظ**ها دبوتلبيراو**ر يهدوا تعسب سنب معراج كاجو ظامر كراسيك عبداعلى كاوه مقام مرتزاس كران كاكن مير كاك وزمال كى زىجىرى توشوعالم صغرى عالم مسفلى عالم اسباب عالم كون وفساد كرقد مول تلے روند اعالم جهردت عالم امرعالم غیب عالم مثال کو بجلی کی تیبری سیسے بھی زائرتیزی سیسے طے کرتا اوران پر ایک نظر علط عوالما رقام اصلی ایسی عالم لاموت بهر کرسی کسب البی حسم مبارک کے ساتھ بہنے ماما سے بھال خالق اور مخلوق میں فاصلہ ہی نہیں رہ جاتا ۔ در ابدی فرر اولیں سے قوسین کی طرح نحو طاقات بروجاتے ہیں - برایک امر سلم سے ادر تمام علار اس بات بر شفق ہیں کہ اس دنیا مین طا كا ديدار بورمي نبس سخماً يعصرت وسنى احرار" ان "العنه باك كا جواب "لن ترانى " مكر كلار " ارنی " \_ جواب من تجلی کی بلکی سی جھلک \_ مرسی کی بیموشی \_ کوه طور کا انجام بھر جیرہ موسى يرتقاب كراست بالقاب س في مراس المراد ويكها الدهايوكالبذا نقاب جره بوزي بوكي كر حضرت ديسلى تجلى الني اسينے بين امّار درسكے اب ديجھنے عبداعلی حجرصلی النّدعليه وسلم كا عالم ك سرب تجلى و ديدار اس دنيا مين مكن خانظر الله تو عالم بالاعالم شال لاموت وغيره كوسط كريب عبداعلی عالم لا ہوت ہی ہیں کرسی تک پرنج کر مصروف ملاقات دات باری سے دہ بھی تجلی کامل ين موم كراً طرف بهي معطرت كمالله أكبرة تجلى كالل سياكمي اس نور اولين مين مكر جبنش كانام نبي

علامه اتبال بالكب درايس نقشه إلى اس واقد كالتضيم بي كر: -

مر ذرے کی زبال پرصل علی سے اس بردويهال مي ذكر حبيب خدلس أج معزاج مصطفات كما عقده حيات روح بني ميل جلوه ردر خدارات توسین میں بڑوت ہے، س بند شوق کا مرلمحه ذكروفكرين درس بقايع آج ده بزم نارده گل دلبیل کی خسسل<sub>و</sub>تنی الفت عين التيازمن وتوفت اسم آج اورزسشته زمال دمكال كمث كياكج اك حبت تي يسط بيه بداهم كالمحتين روح الا میں کھی شوق میں حد سراہو کے طائر حريم قدس كسب نفرسنخ مين جوننتظرازل سے تھا اس کے قدوم کا بهريني وه گينده وركهالاسي آج سورين نوس الديد يكاري بهشت مين از درست نا برعرش صدام حماسے اس سائة براكيسائير بال مليه آج یے دات دہ سے بس پرکے رشک فالم عشق نيى مين تبارناسي بول بياز بوریقین سے تلب بی تبله نام سے آت اقيال أكر عيراسي يوكمك بالمجتل كري آ غوست رحمت إس كارتان داب امن

ایمیں کوئی شک نہیں کر حضرت مرسی علیالسلام کا مقام بہت اعلیٰ ہے گرجہاں تک عراج مصطفیٰ صلحم کا محات علی ہے علامہ وملتے ہیں :۔

اٹر سیکھے کی سمجھ کے بھا طور پر کلیم ہے کا تت ہودید کی قرتقا ضاکرے کئی بھر رسول التُرصعم کے السّدیاک کے دیدار کرنے کا انداز علامہ اتبال بیان کرستے ہیں کہ دیدار الی میں بلک کک نہیں چوبکی ۔

نظادے کو مبش منزگال بھی بار سے جو نرگس کی آنکھ سے بچے دیکھا کرے کوئی الشرے عاشق محریہ النہ استہائے حسن اور التہ کی نظر میں محریہ الشرے عاشق محریہ النہ استہائے حسن اور التہ کی نظر میں محریہ استہائے حسن نے در سرے کو کہم رہے مہیں۔
انتہائے حسن نیمی نوراً بدی اور نوراً ولیس کی ملاقات اور دیدار طرخین کویا ایک دوسرے کو کہم رہے مہیں۔
میں انتہائے عشق ہول ترا تتہائے محت کا جھے کہ تھے کہ تھا تا کرے کہ لی مقامات موسلی اور مقامات محریہ قابل غور ہیں۔ مقامات حریدار کی بہاں تک تعلق سے مقامات موسلی اور مقامات محریہ قابل غور ہیں۔ مقامات

دیدار ہی جہاں تلے علی ہے مقامات موسی ادر معا اس حجر فابل عور ہیں مقاما موسی اعلیٰ دبرتر مقامات محسستار نا قابِ قیاس موسیٰ کوحق تھا دیداد کے لئے التسمعے تقاما

ا ناارنی کی تکوار کا مگر جہاں تک ہمارا سوال سے علامہ کہتے ہیں۔

کر غلامان فحرا نے اپنے بی محر صلعم کے توسط سے وہ وہ مقامات صالحین پاشے ہیں کہ ای کرہ اس کر مال میں ہوت کک ارض بر رہ کو دلی قطب ابدل خوات بقیر درویش قلب رر کے دوب میں ان کی عالم لا بوت تک پنچ ہوگی تو صدر میں دستم ہدا کے مقامات اعلی کا تر ذکر ہی کی جو بعدا و مقام ابنیا ہیں۔

خرب کہا علامرا قبال نے:۔ رت نے دبخت مجھے اندیٹہ جا لاک ج کھتی ہے گرما تت ہروا زمیری خاک!

قطرت نے نہ بخت مجھے اندیثہ جا لاک ؟ رکھتی ہے ،گر طاقت برواز میری خاک! دہ نماک کہ ہے جس فیا جاک! دہ نماک کہ ہے جس فیا جاک! دہ نماک کہ جبر کیل کی ہے جس فیا جاک!

ده خاک کربروائ کے شیمی نہیں رکھتی اور سینتی نہیں بہنا عمے میں سیخس و خالتاک!

رہ حال نہ پروائے ہمن ہیں رہی ہوں۔ اس خاک کوالٹرنے بخشے ہیں وہ انسو ہے۔ کرتی ہیں۔ جمک جن کی ستاروں کوعوناک اِ

النان كى روح كى يبدائش كى حيات اوركى بروازكن كن عالمين مين سے مختصر كى مهى بيان كائى. أدم ادرا بن آدم كے ان مقامات اعلى سے ملائك واقف ندتھے كى ليے الندباك نے فرمايا تھا كرم نہيں جانبتے ہم جلنتے ہيں ً- اب عالم دوبا برقدرے دوشنی ڈالیں گے۔

عالم رویا بعنی نین رو تواب کی دنیا اور نیب دادرموت میں فرق

ہم نے عالمین ادر دوح کی ان عالمین تکب پروا ز دبہے کے تعلق سے مختصری بحث کی اب عالم ردیا پرتختقرسی دوشنی ڈ النے کے بعدانسانی سم کی بیواکشی ادر سکی حیاست ومماست کی جانب بلسٹ جا سکن کے ۔

عالم ردیا وہ عالم بہے جس کا اس کے کرہ ادمن پر رہنے والے انسان کا سابقہ دہماہے۔ یہم
توعلم نہم یا ت نے کہ روح اور جسم کے باہمی تعلق کا ختم ہو باتا یعنی جسم سے دوح کے دکل جانے کو
عام طرد مید موست کیتے ہیں ۔ نیند ہیں بھی روح جسم سے نکل جاتی ہے تہ اس کی کیا نوعیت ہم مقل ہے
تابل عزیہ ہے پہلے ہم قرآن کی کم مورد درز بارہ ہم ہم باشی سے دہمری ماصل کریئے ۔
دو اللہ جانوں کو دفات دیتا ہے ان کی موت کے دقت یعنی روح قیمن کر آہے اور
ادران کی جن کی موت نہیں آتی ان کی موت دفت دوح قبض کر آہے ۔ کھرجس پر موت
ادران کی جن کی موت نہیں آتی ان کی موت دفت روح قبض کر آہے ۔ کھرجس پر موت
موسل کے جم فرمادیا ان کی روح روک رکھتا ہے تھنی اس جال دروح) کو اس کے جسم کی طرف تا ہیں
میسیں کر تا دوسری جان دروح روک رکھتا ہے تھنی اس جال دروح) کو اس کے جسم کی طرف تا ہی

وقت مك - بعثك اسين صرورنشا نيان بس موسعة والول كم المري

ابسوره الانعام (پاره ۲ فی ) کی بیه ایت بین الات تلادت بید بخرف رتبائی کا تل مراوردی بین الات تلادت بید بخردن بین محافی و مرات کو تمهادی روحین تبقی کر آسید ادرجا نداید جر کچه دن بین محافی و محددن بین الحقاق ایسید که شهرانی بوئی میعاد بدری بو بیمراسی کی طرف بیمراسی کی طرف بیمراسی کی محدولی بین بی مندرجه بالا آیات قرآن سی بندا درموت کا قریبی فاصله بجه بین آگیا که نیندموت کی محیولی بین بین موت اور نیند بردوس بی مردی می دوس بین الدی جاتی بین دارس قدر که وت آلی بردوس بیمراسی بیم بیروس بین کی مورت بین دوس والیس کردی جاتی بین دوس والیس کردی جاتی بین دوس دا بیت بین دارس میری زندگی بهی بیم ادر کرد است بین اورجب آقائی دوجهال صلح سوکر الطحق توفر بلت "تعریف و حداس الندیاک کرای درباد موست بیمی "دربات می کردی بین اورجب آقائی دو بیم این بین کی درباد میس میری درباد می میرون این کی کرای درباد میس میری درباد مین مین میرون این کرای درباد مین مین مین مین درباد مین مین مین در بازی در بین مین مین مین درباد مین مین مین در بازی در بازی در بین مین در بازی در بین در بازی در بازی در بازی در بازی در بازی درباد مین درباد مین مین در بازی در باز

اب قابلِ غورنقطه بيرسي كدموت ك صورت بين حبىم كاتمام إعصابي نظام ختم يموكر ره جاتليے ا در بحالت نیندانس نظام میں کوئی خلل مہیں آیا ۔ سرکت تلاب ۔ خول کی روانی ۔ ماضمہ کا نظام ساتس كى الدورنت برابر باقى رہتے ہيں۔ قوت حرس سے انسان بحالت نيند باسكل محردم نہيں روحا آ ليكان دینے پڑکی غیرمعملی داقعہ کے بیٹیں آنے پرشلاً سم کوکسی ٹیکف کے پنچنے پرانسان میدار **روجا آ ہے۔** حالت نیندیں گرمی ہوز ہے۔ بھی آبھے تو پھر موت اور بدقت نیند روح کے قبض کئے مانے میں کیا فرق بے۔ بالت بے ہوشی ترجسم کو کاٹما بھی جا آسے تو احساس نہیں ہوتا۔ مدہوشی برشی غشی سب ينندې كى يرى ادر چيونى بهنين بي ان تام ميں سانس جادي قلب كى حركت ياقى اعصابى نظام برقرار ر مبلے۔ اس سلسلمیں علمے شہرکے دردازے حصرت علیٰ کے ایک تول سے اس شلم بردیکھیے کی قدر ریشنی پڑتی ہے فرمایا حضرت علی شنے " نین اسکے استے ہی انسان کی دوج اسکے بدن سے نکالی لی جاتی ہے مگراکیب شعاع روح کی بدلت میں مجھولادی جاتی ہے جسکی بناع برده زندگی کے علامات معے محروم نہیں ہوتا بلکہ زندہ رہتاہے اوراس شواع کے دبط سے خواب بھی نظراتے ہیں بھرخوا ب کے تعلق سے ار**ث**اد فرمايا كدروح أكرخواب دبيكهة وقنت عالم مثال كاطرف متوجرتهي تووسيجا خواب سبع اورعالم مثال بدن کی جانب والیس موت موسّے خواب دیکھا گیا ترخواب میں شیطانی تصرفات کو دخل برق المسبع ا درخواب رومائی صادقه بنین رہما اور مزید فرمایا انسان کی روح بصورت نیند حسم سے نکای ہے تو بیدار ہوتے ، قنت آ فکھ تھیکھے:سے بھی کم دقت میں بدلنامیں لوٹ آتی ہے۔

ئيرسرسيسترېمين ياد ركھنى جائيكي كرصاحب دل ادراوليا كے خواب مبنرل الهام ادرا بنياً كے خطاب ت عي جي جيساكر يوسف كالدلام اورحضرت ابرا بهم عليالسلام كے خوالوں كى تعبيري ساھنے أتى لا مسه، قبال اجل اور نين كے تعلق سے فرملتے ہيں سە

به اکسا دنان دیه تجرا جل کچه بحری به بسی ، بسطرح سونے سے جینے بین حلل کچه بختی بیا

نیتدسسے ان ان بار باد بہدار موتا سے بینی رور بادبار نیند کے آنے برجہم مجمودتی اور بیداری برجہم بیں داخل ہوجاتی ہے لیکن بمورت موت جب روح جسم سے نکلتی ہے تر صرف بروز قیامت ہی جسم میں داخل ہم تا ہے

داخل ہوجاتی۔ علوی وسفلی است ماصل ہوتی ہے ترصرہ بعد دائمی زندگی عالم بالا میں است ماصل ہوتی ہے۔

را ورموت میں قرق

 كافرى يہ بچاك كر آفاق بن كم سے : مرين كى بيم بنجاك كركم الميں بين آفاق انسان کے ہم کی پیدایش اوراسکی موت اس کرہ ارسی

محصرت أدم كعسم كومتى سے بيدا كركے حسم اور روس كمالي كے بعد حبنت اللہ تعالى فيغران ر انش عطافر ای جس از در کیا جا جکام جسنت کی تمام دل فریسیان قلب آدم کو تبها مرسکیس اید ہم جنسی کے دجودی کمی نے سکون سے محروم ومضطرب رکھا تو الٹہ پاکسنے ان پڑخشی دغنودگی طاری فرماكريسلى سيعتضرت بحواكم كوعالم وحجدتين للباجس سيهي كوفرصت وسكون تلبى حاصل بها يجفرايك مقت می کی کیل منوعم کھا کر حوا ادرادم باس جنت سے محرم ہوکر اس زبین پرا رہے ۔ مجمر آدم ک توبرتبول اورآب كوخلافت الهيد كامنصب اس كره ارض برعط جوا - بيونكه يه كره ارض يه دنيا عالم اسباب ب اسك الح الترياك في تخليق ابن ادم ك العام مردوعورت كي المجي مااب ليني جنتي جماع المبريخ مجامعت وتخليت ابن أدم كاسبب بنايا جيباكه قرآن سيم باره ساسوره النسام الميت ایک بین التدباک فراتے ہیں او اے لوگو ا اپنے رب سے دروسی نے تمہیں ایک جان داوم) سے بیداکیا اور اسی میں سے اسکا حوراً بنایا اورائ دونوں سے بہرت سے مرد اورعورت بھیلا دلیے" محرياره (۲۲) سوره محرات أيت (۱۳) مين فرماتے ہيں " اب لوگو! مم نے تمهين ايك مرداور ایک عورت سے پیدا کیا اور تہیں شاخیں رقومیں) اور قبیلے بنایا کہ ابس رس بہمان رکھ سکو ہم

یاره۲ سوره بقرو آیت د ۲۲۱۷) میں فرماتے ہیں :۔ " تمہاری خرر میں تمہار سلئے کھیتیا ل ہیں جا دابنی کمیترں میں جس طرح چا ہوادر

اینے نیک کام وعمل آگے روانہ کروڑ

الشرباك في سالم مين ايك بي لمحديث كن "كيكر تخليق كرنے كے اصول كواسياب کے تعت کردیا اورمبرد اورعورت کی مجامعت وہم بستری اورایک مدت نوماہ کی انسان کی قبلت کے لئے صرورى قراردى اورخليت مين دربروه ابنا باتحد ركهاجونكداس عالم اسبابين بهى الله ك واشبب الاسباب سبے اسلے ہوست تخیلتی کے ساتھے سیب ظاہر زماکر دریر دہ اپنی صفت وکا ریگری کے ٹ اسکار دکھائے مگر پھر بھی الندیاک نے بیر بتلانے کے لئے کدوہ الکل اساب کے ہی یا بندنہیں من بلكة قدرت بالغرك حامل بين اور اسباب كوتوريمي كيسكة بين بيند مغالين ان أن كويسيا کرسندگی اسباب سے بہٹ کربھی ظاہر فرمادی کھٹیے ہیں جب مرز کمزور ہومائیے اورعورت سے حیف بھی ضعیف ہونے پر بند مہرکر اولا تہم دینے کے قابل نہ دہے یا عورت با بچھ ہوتو بھی دہ ال صعیفوں کو ہم ہم ملاکر نیجے کی تخلیق فر ماسکتے ہیں اور تصف مربب کو بھی ہٹاکر صرف نصف سیب کو بھی باتی رکھ کر آمرم کی تخلیق فر اسکتے ہیں بعنی باپ سے بغیر صرف مال سے ہی انسان کو بیپ کو بھی باتی رکھ کر آمرم کی تخلیق کے کرفتے تو صفرت آدم اور اس کے بغیر صرف کو پیدا کرکے وکھا ہی دھے تھے اب متدرجہ بالا کر سنسے و بیکھے ملافظہ ہو قرآن سے بھم سورت دس پارہ دس ) سورہ آلی عمران کہ " فرکہ یا نے کہا اس مدرجہ بالا کر سنسے و بیکھے ملافظہ ہو قرآن سے بھم سورت دس) بارہ دس ) سورہ آلی عمران کہ " فرکہ یا جہا ہے ۔ بیشک الٹر آب کو مٹردہ دیتا ہے بیلی کا جوالت کی طرف کے کہا اور میری بیری باجھے کے مال اللہ یوں ہی کر آ ہم جو جا ہے ۔ بیشک الٹر آب کو مٹردہ دیتا ہے بیلی کا جوالت کی طرف کے کہا اور میروار بہیشہ کے لئے عور توں سے بچنے والا اور ہی بھا درے مامول میں اور آگے بڑے ہے ۔ موروں سے بچنے والا اور ہی بھا درے مامول میں اور آگے بڑے ہے ۔

"جب فرشتوں نے رہے ہے کہا ہے رہے اللہ تجھے بنادت دیتا ہے اپنے ہاس سے ایک کلم کیجس کا اللہ تجھے بنادت دیتا ہے اپنے ہاس کہا لہ سے عیسیٰ ہی مریم ہوگا۔ سریم نے کہا اے بہرے بچہ کہا لہ سے ہوگا۔ سریم نے کہا لہ سے ہوگا۔ سریم نے کہا لہ سے ہوگا۔ سریم بیرا کر ہم بع سجو جا ہے جب سی کہا م کاحکم فرمائے واس سے بین کہتا ہے کہ موما دوفراً ہوجا آہے۔

تخیلت اوم کا اللہ پاک کا طریقہ آہ ب نے دیکھ لیا کہ عالم بالا میں حصرت اوم اپنی بیوی کی تخیل اور با بیا اور حضرت کے مالم اسباب میں جب فرکہ یا علیال سلام کو بوجہ اپنی اور اپنی بیوی کی صحیحتی کے اللہ سے بیدا فرایا۔

منصفی کے اللہ سے ملایا اور حضرت کے جا محت سے سرد کا نطفہ دمنی ) عددت کے رحم و بجہ دائی ) عددت کے بعدان ان کو آ کے سکن الین لیس میں جا نے کے بعدان ان کو آ کے سکن الین لیس میں جا نے کے بعدان ان کو آ کے سکن الین لیس میں میں جا نے کے بعدان ان کو آ کے سکن الین لیس میں جا نے کے بعدان ان کو آ کے سکن الین لیس میں جا نے کے بعدان ان کو آ کے سکن الین لیس میں جا نے کے بعدان ان کو آ کے سکن الین لیس میں جا نے کے بعدان ان کو آ کے سکن الین الین کی سے ان کے بعدان ان کو آ کے سکن الین کی میں میں کے اور سے میں میں کے ایک کے بعدان ان کو آ کے سکن الین کو آئے ہوئے کی میں میں کے اور کی کی میں کی کہ کے بعدان ان کو آئے کے بعدان ان کو آئے کے بعدان ان کو آئے کہ دائی کی میں کی کی میں کی کے ایک کے بعدان ان کو آئے کہ کہ کو کیکھوں کی کہ کے بعدان ان کو آئے کہ سے کر کے بعدان ان کو آئے کے بعدان ان کو آئی کے بعدان ان کو آئے کے بعدان ان کو ان کو بعد کے بعدان ان کو کے بعدان کے بعدان ان کو ان کو بعدان ان کو کے بعدان کو کے بعدان کو کو بعدان ک

رو ادر سم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ سے بنایا پھر ہم نے اس کو نطفہ سے بنایا پھر ہم نے اس کو نطفہ سے بنایا پھر ہم نے اس کو نطفہ سے بنایا جو کہ (ایک مدت معینہ تک) ایک محفوظ مقام (یعنی رحم) میں رہا ۔ پھر ہم نے اس نطفہ کوخون کا لونعٹرا بنادیا بھر ہم نے اس بوٹی (کے تبعض اجزار) کو فہریال بنادیا بھر ہم نے اس بوٹی (کے تبعض اجزار) کو فہریال بنادیا بھر ہم نے اس بوٹی ایک بھر ہم نے (آسیس روح وال کر) آکو بھر ہم نے ان بھر ہم نے (آسیس روح وال کر) آکو ایک دوسری میں طرح کی مخلوق بنا دیا موکسی نیری شاوی ایک بھر ہم نے اللہ کی جو تمام مناعوں سے فرحہ کرسے دیارہ ۱۸ سردہ المومنون ساتی )

تحديميل الذين صالعي

" اور کیا ادفی نے نہ دیکھا کہ بہنے اسے یا نی کی بو تد دمتی نطفی بيمرسوره ليكن مين فرمات بين: سے بنایا۔ بھے۔

عصر باره و ۲۷) انجسس میس فرماتے ہیں:

" تمہیں مٹی سے بیداکیا اور جب تم این ماؤل کے سپیط میں حمل تھے ( عے ) " بیشک تمهارسے رب کی طرف انتہا ہے اور دہی سے حبس نے سنسایا اور رامایا اور یہ كرونجا سيحبوسنه مارا اورجلايا اوريبه كراسي ووجورسي بناعب بزاور ماده نطفه سيرجب

والاعات ادري كراسي كوزمرس مجيلاا تفازا - رپاره ١٥٠ - ينج )-

د کیا ہم نے زبین کو بچونا نہ کیا اور پہاووں کو منیخیں اور تہیں ٹوٹرا ( بینی مرد اور عورت

بنايا " دياره بس سوره الني دكوع )

دد كيا تراس كے ساتھ كفركر ، اس حب نے تھے ملی سے بنایا چھر تھے لظفہ سے معجمے و سالم آدمی بنایا" ( باره ۱۵ سرره کیف)

ا سے لوگو ا اگرتم دوبارہ زندہ ہونے سے شک میں ہو آد سم نے تم کومٹی سے بنایا بھر نطفہ سے بھر خون کے لو تفصرے سے بھر او تی سے کہ بوری بھوتی ہے اور ا دھوری میں تاکہ تمہار سے سلمنے ظاہر کردیں اور ہم رحم میں جس کو چا ہتے ہیں ایک مدت کک کھیرا کے رکھتے ہیں بھر ہم تم کو

بچه بناكر بارلات أي ماكه ابني محرى جوانى تكسير خاي ( باره ١١ سوره بيج ٢١- ركوع ١)

قران میم نے ان ان کی بیراکش پر بڑی تفقیل سے دوشتی ڈالی سے ادرسب جانتے ہیں کہ المنتر پاکب نے مال سے مریلے میں انسان کو ایک صورت دی ۔ مال کے صیف کو اسکی نشو دیما کا قدامیر بنا يا يمرونماه من ايك مكل نظام اعصابي مكل كيا مجرسان كى غذا سے اسے غذا بنجائى وه مال

کے پیلے ہی میں تھاکہ مال کے لیستانوں ہیں دورجہ دے ریا کراس کے بیدا ہونے کے بعد اس كايرورش كاسيب بن سكحب كسى كوالله نه چا ماس كے بريط مي مين درايد اسقا واحل

دشا بين اسف كتبل اس زندك كاخاتم كرديا- حسكسى كوبيا ما دنيا مين فريع وضح كل لايا وه بهى أس تدراعصا لى نظامه كي شعبه مات كرات كرك نظام صاحمه نظام دوران خل و نظام قلب ودماع نظام گرده و مبگر نظام بصارت وساعت د گویائی وغره که بر نظام بردیسر یک بعد صنیم

سے خیم کتب نکمی جاچی اور لکمی جاری ہیں \_

يعصر بعدبيدا تض بهي الغياك في السان كوجب جا واجس عربي جا ما أسس ونيا سسيد

ابک میعاد مقین رکھی ہے کہ اس میں ذرابھی ستک نہیں " (بنی اسرائیل)
" اور یہ لاگ کہتے ہیں کہ جب ہم بلریاں ادر بورا ہوجائینے کو کیا ہم زسر نہیا
ادر زندہ کئے جائینے آپ فرا دیجئے۔ دا ہی مکرم سلم ) کہتم ہچھریا لوہا یا کوئی مخلوق ہوکر دیکھ لوجو تمہاد سے ذہن میں بہت ہی اجیلہ ہواس پر پوچھیں گئے کہ دہ کوئ ہے جب میں کرووارہ زندہ کرسے گا آپ فرما دیکئے کہ دہ ہوئی سے جب میں ترم کواول بار بیرلاکیا تھا ا

اُسس بر آپ کے آ گے سرالم کرکہیں گے کہ یہ کب ہوگا ، آپ فرما دیجے کہ تجب آپ یں یہ قریب ہی اُ پنچا ہو''۔ بارہ ۱۵ ۔ سورہ بنی اسرائیل ۱۷ ۔ دکور کم )

یس معلوم ہو چکا کہ انسان ہو اپنے ہرانے ہم کساتھ بردز قیا مت بیدا کیا جائے گامزید تعفیس کا گئے اسے گی اب ہم مورہ لیسین کی تلادت کریں ۔

" اور پیونکا جائے گا صور جبھی دہ قبردل سے اپنے رب کی طرف دولتے چلیں کے۔ کہیں گے ہا ہے ہماری خرابی کس نے ہمیں سوتے سے جگا دیا یہ ہے وہ جس کا رضا دہ قد نہ موگی گرایک وہ جس کا رضا دہ قد نہ موگی گرایک چینکھا اور سوائی کے قد آرج کسی جان چینکھا اور جمعی دہ سب سے سب ہمارے سے مورحاصر ہوجا کینے تر آرج کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہرگا اور تمہیں بدلہ ملے گا گر اس فنے کی کا سے بارے جنت برکچھ ظلم نہ ہرگا اور تمہیں بدلہ ملے گا گر اس فنے کی کا سے بار ساول میں دول اس کے بہا ووں میں جین کرتے ہیں وہ ان کی بیبیال ساول میں

ہیں تختیل برتکیہ نگائے۔ ان کے لئے اس میں میوہ سے اور ان کے لئے ہے آئیں ہو مانگیں ان برسلام ہوگا مہر بال رب کا فرما یا ہوا اور آج الگ پھٹ جا قال ہو مورا اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے عہد مذہ یا تھا کہ شیطان کو نز پوجنا بیٹ وہ تمہارا کھلا دشن ہے اور میری بندگی کرنا یہ سیدھی راہ ہے اور بیشک اس نے تم میں میں میں مندگی کرنا یہ سیدھی راہ ہے اور بیشک اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو بہکا دیا تو کیا تمہیں عقل نہ تھی۔ یہ ہے دہ جہتم بی کو تم کی تم اس کے موہوں برم رکویں کے اور ان کے ہونہوں برم رکویں اور ان کے ہاتھ کی سے بات کریں گے۔ اور ان کے باؤل ان کے کئے کی گواہی دیں گے اور ان کے باؤل ان کے کئے کی گواہی دیں گے اور ان کے باؤل ان کے کئے کی گواہی دیں گے کا در ان کے باؤل ان کے کئے کی گواہی دیں گے کا در ان کے باؤل ان کے کئے کی گواہی دیں گے کے اور ان کے باؤل ان کے کئے کی گواہی دیں گے کا در ان کے باؤل ان کے کئے کی گواہی دیں گے کا در ان کے باؤل ان کے کئے کی گواہی دیں گے کا دوران کے باؤل ان کے کئے کی گواہی دیں گھ

## کیا زندگی مراوب صرف سم ورسی کی طالب ؟

اب ہم ہم خوی مرحلہ برآتے ہیں۔ جیسا کہ ظاہر کیا گیاجہ مردوح کا دہ ملاب ہواسی خاکی پتلے کوئٹوک کردے۔ تالب کو دھٹرکن جسم میں خون کی روائی ادرسانس کی آمدورخت کال دیکھے قرت بصارت قرت ساعت قوت گویائی عطاکرے زندگی ہے جس طرح بھالپ رہا جلا تی سیے خاک کے پتلے کوئٹوک کرنے والی بھا پ کا نام ہے "روح" مگراب ایک موال ہو حل طلب باقی رہ جاتا ہے دہ ہے ۔ کیا دوح اورجہ کے طاب کے بغیرزندگی ہی نہیں ؟ جیسا کہ اس کے قبل بیان کیا جائیا ہے کہ اللہ نے عالم ارواح میں تمام ارواح کو جمح فرماکر سوال کیا "کیا ہیں تہا وارد سے نہیں ہولیا اس کے بیارہ اوراح کو جمح فرماکر سوال کیا "کیا ہیں تہا وارد سے نہیں ہولیا اس کو تعدید ارواح نے موال اس کی موجود رہتی ہے اور دوح میں قرت سماعت اور قرت کو یائی کے لئے جسم کا مونا مونا کہ موجود رہتی ہے اور دوح میں قرت سماعت اور قرت کو یائی کے لئے جسم کا مونا موزری نہیں ۔ ہم اور آگے برحتے ہیں قریتہ چلتا ہے کہ قرت سماعت اور قرت کو یائی کے لئے جسم کا مونا کا کہ کے اس مونا کی کرنے ہیں اب ہم قرآن کی اس بیاک نے انسان ہی کو نہیں بلک آساؤں بہا ڈوں جماوات کو بھی عطا فرمائے ہیں اب ہم قرآن کی اس بیا ہے کہ قرت ساعت اور قرت گویائی اب ہم قرآن کی اس بیت کو آنکھوں سے نگلتے ہیں۔

مندرجه باللهميت سيصمعلوم مواكه تجف اتبال ياا تكاركرف إت كرف ادراحساس كى قوتون

محدثبيل الدين حدثقي

کے ذریعیتوٹشی اورڈر کی کیفیات وصلاحیتتیں ہوانسانی زندگی کا ہمزرسمجھا جاتا ہے النڈیاکے سنے ز مینوں بہا ٹروں کو کھی عطا فرمائی ہیں اور متلی کہ سٹجر د تجر کو کھی ۔ اس لحاظ سیے ان میں بھی زندگی ہے

علامه کچتے ہیں : -خصوصیت نہیں کچھ آئیں اس کلیم تری ﴿ ﴿ سَنْجِر بِحِی خداسیے کام کرتے ہیں ﴿ ﴿ سَنْجِر جِحْرِ بِعِی خداسیے کام کرتے ہیں مندرجه بالابیش کرده آیات فرآنی سیسے ظاہر ہوتا ہے کہ زندگی ایک وسیع سنمدرسے پوھیم اور رورح کے ملابیا کی محتاج نہیں بلکہ انسان کے لئے بھی الیم انٹرل آتی ہے کہ زندگی جسم اور دورح کے ملاپ کی مثارج بزیں رمتی حبسم سے دوج کے نکل جانے کے بعدانسان ازروعے قرآن زیرہ رہتا ہے۔ اللہ یاک فرماتے ہیں :-

" اور سجه النَّد كى راه مين مار ب جامين انهين ممرده نه كهو بلكه ده زنده مين إل تمهیی خرنهیں 🖞 🤇 پارهادل سوره البقیر)

اور تھیر فرماتے ہیں:-

<sup>دو</sup> اور جواکتٰد کی راه میں مار<u>سے گئے</u> ہرگنراہیں مردہ نہ خیال کرنا بلکہ دہ اینے رب کے ہاس زندہ ہیں کر روزی باتے ہیں ساہ ہیں سی بر جوالتہ نے انہیں آینے نضل سے دیا " ( سورہ العمران آیت 179)

مندرج بالأثيت قراني اعلان كررمي بيئ كرحبهم اور روح كے طاب مى كانام ذند كى تنہيں بلك الله کے پامس کی زندگی جواصل زندگی ہے وہ اور ہی نوعیت رکھتی ہے۔ حالانکہ براعتبار مبر شہرا کی موت واقع ہوجانی ہے ان کے جسم یارہ پارہ کرد بیٹے جاتے یا ہوجاتے ہیں دہ دفن بھی کر وسٹنے جاتے ہیں ان کی بیوا ئیں بعد عدمت دو سرے مردول سے نکاح بھی کرلنتی ہیں ان کے بیٹے بیٹم کھل<sup>انے</sup> اوران کی وراٹت لاین تقتیم ہوکر تقسیم بھی ہرماتی ہے اس کے احدر اللہ یاک حکم فرمائے بیس امنیس محروه مذکبوانهیں سرده خیال خرکتا کیونکه وه زنده بین اور رزق پاتے بین اور پنیت خوش ہیں ان کی زندگانی کی تمہیں شرز ہیں ۔ صاف طاہر ہوگیا که زندگا نیوں کے بھی نوعیتیں اور

ا در اتسام ہیں ادر صرف جسم ادر روح کا بلاپ صرف ایک نوعیت کی زندگی کا ۱۲ م ہے۔ علامه اتبال فراستے ہیں :-

بخته بوجائ توستمتيرب زنهادتر نعام ہے جب یک ترہیے مٹی کا اکسانبار کو موت کو سمجھے ہیں غافل اخترآم زندگی ۔ وَ ہے یہ سٹام زندگی مِسح ووام زندگی

محدجيل الدين صدنقي

موت کی بین دل دانا کو بچھ پروانہیں ہے۔ شب کی تطابوشی میں جز ہگا سے فردانہیں

اُ شکا رصبے یہ اپنی قرت تسخیر سے کو اگرچہ ایک مٹی کے پیکر ہیں نہال ہے ذنگ 
اگر غور کیا جائے تو معلم ہو تہ ہے کر تخریب تعمیر کا آغاز ہے ۔ اختیام کے ساتھ بھی آفاز 
شردع ہو تکہ ہیے ۔ فغا کے ساتھ ہی بقا کا مشرل آتی ہے ہجب زندگی کروٹ بدلتی ہے قوموت اور 
مدت جب کردہ بید تھ ہے قرزندگی کا سورج عودار ہو اسے ۔ اب ہم دئیمیں کے کم فنا کیا ہے 
ادبیقا کیا ہے ؟

أقا ا در قت كا تصور البياكه كها جا جكاب انسان عالم بالاسع أسس کرہ ارض پر بھیجا گیا تر مکاں وزمال کی قیب رکے تابع ہوگیاجس کا نیتج پنظیر اور انقلاب کی صوریت ين ظامر مونا شروع بمواء جب تبرالقلاب بقا دننا كاريسرج كيا جائے تو يم رحق فت واست النا یں دیر نہیں نگتی کہ بیہ سب ظاہری ہنگیت کو بدلتے رہنے کے نام ہیں حتی کہ موت اور زندگی بر بھی اسی ۱ مرل کا الحاق بروتاہے۔ یہ ایک تقیقت ہے کہ مادہ کہمی ننائنیں ہوتا بلکہ تمہمی نظروں سے فائب به تابع ترجم موت نام ديتے بيں حب تغير بذير بوكر دوسري بميكت اختياد كوليا اسے تو ہم نتا كا ام دسيتے ہيں مثال كے طور پر تمك كو با نى مي*ں اُ*ال دو جب محصل كيا تو هم يا نيمك ننا يوكسيسا ، گردراصل ده اب مجی بانی کاجزوین کر باتی سید تین طاهری نظری نظری نهید دیکه سکتین گریس و کھنے والی ربان بیجان ہے اس طرح عرفان ہوتون دیقا کے تصور کوعارف بیجان سے گا۔ ایجھا اب یا تی کوگرمی و حراردن، پیونچاکر مجاب بناکر اٹرادو۔ یانی فنا ہوگیا ادر بھاپ نے حبم لیا بانی مرکیا اور مجات نے زندگی بائی اور نمک چھر برتن میں نیا روب لیکر زندہ وموجردسہے۔ اب بھاب کمیندکک بہنا کو تو بيما پ منا برگئ مركئ اور بهر ياني عالم وجود بين آگيا يعني پيدا بروگيا اب ياني كواس تدريُّه تُذُكُ بنجاد که ده برن بن جائے گویا بانی نسا ادربرن ببیدا، مجھربریٹ کوگرجی پنجا دیا اسکو اسیفے حال ہم مجهور دوگریا برف نے اپنا وجود کھوکر منا انعنیار کرلی یا مرکبا اور پانی نے جنم یا۔ بس علوم ہواکہاں عالم ذانى اورعالم اسب بين اسباب كتحت نوعتيس بدلتة ادر تغير بذبر بون بي وفنا وبقا محف مِن ادر تغیرات مرمنزل برایک نئی زندگی ادر نیانام باتے ہیں۔ ان اب کی بیٹھ ہیں دہتا اور بھرمنی کی حورت بدل سے آر اسکواٹ ان نہیں کہتے جب نطفہ بن کر مال کے رحم میں داخل ہوجا مے تہ جنین کہلا تا ہے پھرجیب کہ قرائل کیا ہات بیٹ کا گئی کردہ مال کے پریٹ بیں کس طرح تغیر پذریہ وارتبا ہے ادر ہردقت نام براثا رہاہے ادر حرب وضح مل کے ذرکع عالم دجودیوں آ آ بیدے قریمی انسان نہیں

تحديميل الديناصانتي

محبلا أبكك طفل شيرخوار يجربج لاكاام باللها سيعال منزلوك برعبى كوئي اسكوادي يااف نهين كها أأكم دہ بران نہ مرومائے۔ دیکھا آپ نے زندگی کی نوعیس ادرات ام ادر اس کے تغیرات کہ ہر زعیت ہر تغیر ایک نیانام پار باسید ادرم تغیرزندگی بد محروم نہیں ہے بھر ادھٹر نیا ورضیعی کے بعد یا قبل اس کے دوح سمس مل جلع قریمی اس کے صبم کوانسان کوئی نہیں کہتا بلکہ مردہ میت یا جنازہ کہا جائے گا۔ جرس می می اندرات کا مزلس آئی مسکواب نناکے نام سے تبدیر کرسنگے مگریادر سے کو دہ قبریس معدوم نظر أنح يا بغير دفن حلاديا ماع راكه بنادياماع اسكيبسم الك ابك وره فحفظ مصلك بسيت بدلى بونى ب بورد قيامت يعجا كرك حبم كاصورت بين الندياك كى قدرت مصع مجھرعالم دجرد میں لایا جائے گا جیا کر سورہ لیسین کی آیات بیٹ کی گئی کہ اتھ باؤں بروز قبل محامى دينينك نوظام ربيع كديمس كاجسهم ومي برانا بمركا ددممرا نياجهم بناكرحاب وتأب لينا الديجير سنط مسم كاعضاء سع كابى دلوانا قرين عقل بوكماسيد مذقري الضاف ـ بس معلم بواكراك م دہی براناجسم بودنیا میں تھا دہ فنا نہیں ہوا عرف ہدت بداتی می اس کے ذرات زمین اور نفايس اورلمبورت فجمليول الكركه كعامان برعمي مغرظ رسيدادر بروز تيامت بهرسب يعاكرتم يجسم عالم ويودين بلاته فيرالاياكيا- اب قران ميكم أدر سوره بقرركرع ٢٥٥ ك الاوت الدباك كى قدرت الغرك بهانك دبل اعلان كري سے۔

فرشته موت کامچھوتائے گوبدن تیر ا موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے موت کے ہا تھول سے مطابح اگر بھی نہیں موت کے ہا تھول سے مطابح اگر تقتی حیا ہو ہرانسال عدم سے استا ہوتا نہیں یہاگر میش ہے ہے کہ ہموہر شام میسی گفتف ہر مترل جہتی لکا رسم و داہ ہے اُن غاقل اموت کا دائر نہاں مجھ اور سے مورج کے دامن میں بھر کو جھیا دیج ہے یہ بھر تہ کر ملتی حیاب ابنا اگر سے ماہوا اس دوش کا کیا ا توسے بیت تیمیری علامها قبال ادر فلسفه زندگی اورتن علامها قبال الاینام نقی

زندگی کی آگ کا انجام نماکسترنه ین به فرشن جس کامقدر مویدده کورنی بی از دق حفظ زندگی بر حیز کانطرت میں بعد از دی مفظ زندگی بر حیز کانطرت میں بعد ا چھا اب اور اسے طریعتے علامہ اقبال انسان کے لمبند سرسیت بہونے کا اظہار لیوں ز مارسیے میں کہ بیبران ایج کی نظر ہرونت انلاک برائم تی ہے ا درجر مقاصد میں ملائم کے سیعیا کیٹروس بع ادر جعفل آدرت بيني كايمنات عنى كايمنات كاينات كوروشن كررما بيع ادراسسان کی دسعیت تر اسکی فطرت کے ایک نقطہ کی حیثیت رکھتی سیسے اور اس انسان کی نا دانی صداقت سکے لئے بیتا ب رمتی بدین اشاره سم که بارا مانت جب کوا تحقانے سے سب نے انکارکردیا تحقایہ انسان کی وہ ناولی تھی کہس نے ہیں بارکو اٹھا کرصداتت کی بٹیا بی کا ٹبرت دیا اسی انسان کانائن سازمتی کوچیٹر کے ہمتی کے نغمہ جات کالناہے توکیا ایسے بلندمر تبت انسان کم شعلہ حیات گردوں کے شراروں لینی جا مد ا فيا ب مابرًا ب سيعيم كياكم بها بوسكة سيع - ان خيالات كوعلا مديل ظا بر درماني بين :-یھے یہ انساں ان سوے افلاک یج کی نظر ز تدسیوں سے بھی مقامد میں ہے ایمزہ تر ہو مثال شمع دوشن محفل تدرت میں ہے ; اسماں ایک نقطیج کی وسعت میں ہے جى نادانى صداقت كيك بيتاب بع ز حب كاناخن سازمتى كيك مفرات ج شعله به كمترب كردوك شرارتك بهي كيا؟ ؛ كم بها هي أنّاب ابناستارول معيري كيا؟ ا بعلامة تخير كل كي ايك ادرمثال ديكم وللسفه زندگی ا ورموت كوسمجارسيد بين اور پيرانسان كي زندگی سے تقابل فرماتے ہیں: -

تخرک کی آنکھ زبرِ خاک بھی بیخواب ہے ؟ کس قدر نشود نما کے داسطے ہے آب ہے زندگی کا شعلہ اس دانہ ہیں ہو شوہ ہے ؟ خود نمائی شود فزائی کے لئے بجور سبعے سردی مرقد سے جمی افسردہ ہرکتا نہیں ؟ خاک بیں دب رکبی پینا سوز کو رکتا نہیں بھرل بن کرا بی تربت سے کل آتا ہے یہ ؟ موت سے گویا قیاعے زندگی ہا آہے یہ ہے کی مرس قرت آشفتہ کی شرازہ بند ؟ ڈالتی ہے گردن گردوں میں جوائی کمند خوگر پرواز کو برواز میں طرکی چھن یہ کرست اس گلشت ہیں تربیخد لی برجونی یہ اور سے سمجھ کے ہیں کہ دیے بہا وکی پیٹ انی سے نتھ کے آتی ہوئی کہ دیے بہا وکی پیٹ انی سے نتھ کے آتی ہوئی کہ دیے بہا وکی پیٹ انی سے نتھ کے آتی ہوئی کہ دیے بہا وکی پیٹ انی سے نتھ کے آتی ہوئی کہ دیے بہا وکی پیٹ انی سے نتھ کے آتی ہوئی کہ دیے بہا وکی پیٹ انی سے نتھ کے آتی ہوئی کہ دیے بہا وکی پیٹ انی سے نتھ کے آتی ہوئی کہ دیے بہا وکی پیٹ انی سے نتھ کے گوئی کہ دیے بہا وکی پیٹ انی سے نتھ کے گئی کہ دیے بہا وکی پیٹ انی سے نتھ کے گئی ا

نکلی ہے اور سکا بہرہ رتعار حور کی طرح روشن ہوتا ہے وادی کے چٹا اوں سے تب منکراتی ہے تو چور پور دور کہ کا کا کی عطر دن میں گوہر کی طرح تبدیل بہر اتی ادر بھٹ کر لوندوں کی ایک دنیا نظر آتی ہے اور ایسا تعلم مرتبط ہے ک

ندى نے اپنا دجود ہى ختم كودياليكن جب يہ سبقطرے بھرآ كے بڑھ كر مل مبلسننے ہيں تو جھروہ ندي كچھر اسى انداز سے بینے نگتی ہے تینی اگر قبر سی خب م زیرہ زیرہ ہوجائے نو بھی بعد میں بروز تیا ست یعجا بوكر بھر پہلے كى طرح ہوما تلسط علا مهجھ سمجاتے ہيں كه ندى جو پہا ڑسسے تسكلتے وقت نہركى صورت تقي اوردادی میں گرتے وقت تطروں میں تبدیل ہوگئی لیکن آگے بڑھ کے جب بیہ قبطرے پھر آپس میں ملے آر ندی چن کر پھریسنے لگی ۔ ہسی طرح زندگی کی اصلیت بھی ایک نہرِ دماں کی طرح سبعے ان حالات میں مرسف فنا بوسف كالوال بي كسب يدا مح تلسيد اب ديكي علامه البالى كا انداد بيان ادر قوت المهار بيان. ا تی ہے ندی جس کو ہ سے گاتی ہوئی ز ساسال ك طائرون كونىغىر كوالى بوقى المكينه روشن مع الطح صورت وخما رحور گرکے وادی بربہ ہوجا ماسیے میجد نېر جو تھی اے گوہر پیار بیار بن کے بعنی اس افرا دسے یانی کے الرح بناکھ بحرعت مياب دوال يحط كريراتيان موكلي مفنطرب بوندول كي ايك نيا نابال بوكمي ببحوال قطوول كوليكن وصل كي تعليم سب دو قدم پر *پھرد* ہی جومثل ہارسیم ہے پر ايك اصليت يسم فرردان زندگي گرکے رنعت سے ہجم نوع الل بن گئ عارضى ذرقت كو دائم جان كريشتريس يم يتى عالم بس طنے كوجد البست بيں ہم مرندوالعرقة بي ليكن ننا برته بنس يرحقيقت سي كبرى تم سع درا برتينين مراف كالحبين روس الطالي بحسطرح تأريب حيكته بين اندهيري رآنين اسى كه لية رسول الشصلعمة في موت كومون كيلية التدا سخفه فرما با اورعلا مدا قبال في استحال الشريح كي بيرك نشاں مردحق دیگر حبہ گویم جو مرگ ایر تنبسم برلب ادبهت معنى مرذ خدا مرديق كى نشانى بم إس سے زيادہ اوركيا بيال كري كرجب مردمومن وعلام حمل كور ا تی ہے تواسکے ہوٹوں پڑسٹم ہوٹاسکوا ہو کھیلنی رنتی ہے گریا یہے ہوٹوی کا اطبیار ہے کہ اس من سِعِه بِإِنَّا تَصَابِالِهِا اسْكُومِومِلنَا تَعَادِهِ لَى كَيَالِينِي مِهَا تِهِ جَا ويدا درابدى زنِدگى ادرقرب رباني **ايند**ا \_ ر فرالول كي جبين روشن به كن طآيس ؛ حسطرح آر ب حكية بي أنهيري را قبال

بھول بن کراپنی تربت سے کل اما ہے یہ موت سے گویا قباعے ذندگی پا تاہے ہے

موت أسريت فنا